

# گفتگو\_29

واصف على واصف

ناشر

كاشف پبلى كيشنز

301-A محميلى جوہرڻاؤن، لا ہور فون: 4003726-0300

واحدتقيم كار

علم وعرفان پبلشرز الحمد ماركيث، 40-أردو بإزار، لا بور فون: 37352332-37232336

### جمله حقوق محفوظ

| گفتگو۔29                   |               | نام كتاب |
|----------------------------|---------------|----------|
| واصف على واصف              | ************* | مصنف     |
| كاشف پېلى كيشنز' لا مور    |               | ناشر     |
| A - 100 جو ہر ٹاؤن لا مور  |               |          |
| زامده نويد پرنٹرز ٔ لا مور |               | مطيع     |
| اولیں احمہ                 |               | كمپوزنگ  |
| جون 2015ء<br>جون 2015ء     |               | ین اشاعت |
| -/300روپي                  |               | قيت      |

ملنے کا پینة علم وعرفان پیلشرز 40-الحد مارکیٹ کا ہور فون: 7232336---0423-7232336

ادارہ کا مقصدایی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ ہے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو کتب ہوں کت ہوں گا ہوں گا ہوں گی اس کا مقصد کی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نی جدت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں۔ بیضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق ہوں۔ اللہ کے فضل و کسی انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ طباعت، تھی اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرمادیں۔ انشاء اللہ اس کا ایڈیشن میں ازالہ کیا جائیگا۔ (ناشر)

میرا نام واصف بی باصفا میرا پیر سیّد ِ مرتضا میرا ورد احمد مجتبط مین شدا بهار کی بات هول میرا ورد احمد مجتبط مین شدا بهار کی بات هول (حفرت واصف علی واصف می و

### عرضِ ناشر

جب بنسری سے نغمہ کا ج تو سننے والے نہال ہو جاتے ہیں اور نغے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یول نغمه أن ك اندر اور وہ نغه كے اندرسرايت كرتے جاتے جيں نغه سننے والے أنبى لوگوں كے اندرايك خض ايسا بھى بيشا ہوتا ہے جو اس بات کی نشان دی کرتا ہے کہ بنسری تو توب ہے نغم توب تر ہے لیکن یہاں پیغور کا مقام یہ ہے کہ اس آ واز اور آ واز کے وردیس ایک کہانی چھی ہوئی ہے۔ کہانی ہے کہ بیشری اپنی جدائی کی داستان بیان کردی ہے۔"داستان الفراق" بہ ہے كه يس محض بنسرى نہيں موں بلكدايے جنگل ميں أ كے موتے ايك بائس كا كلوا موں جے كاك كرأس سے جدا كرديا كيا ہے اور یں اس جدائی کا رونا روری ہول جھ یں جو سوزتم محسوں کررہے ہو وہ دراصل میرے فراق کا درد ہے۔ افراد کے بچوم یس موجود کوئی ایک شخص جب اس حقیقت سے آشا ہوتا ہے تو وہ اس تناظر میں انسانی زندگی کو زندگی کے سفر کو اوراس سفر کے انجام کوفورے ویکتا ہے۔اس طرح اُس بر کتنے ہی مخفی راز آشکار ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ادراک کی اس روشی میں وہ مخفی اور مكنون علوم كموتيول كخزان سے متعارف ہوتا ہے۔ جلد بى أے كا كات كى ايك بہت بدى حقيقت سے آشنائى ہوتى ے كم تمام علوم كا مالك اور خالق الله تعالى ب جوعليم بھى ب اور عليم بھى \_ أسى كى سنت بكدوه چھيا ہوا خزاندر بنا پندئيس كرتا بلك بوش رحت ين آكر آ شكار اور اظهار موجاتا ب- اس كام كے ليے وہ كى كوصاحب اذن بنا ديتا ب تاك بيك ہوئے راہی اینے اینے منے کی روشی لے کرسیدھا راستہ چلنے کے قابل ہوجائیں۔ ہمارے زمانے میں قبلہ محرّم واصف صاحب الا المحت اولى سے جب سرفراز فرمايا كيا تو برسط، برطبق اور برخيال كافراد نے أن سے رجوع كيا، ذاتى پراہلم ے لے کرمکئی مِتی و ین اور روحانی سائل اُن کی خدمت میں عرض کیے اور اُن کاحل پایا۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم سوال ہو جہیں اس کا جواب ل رہا ہے چرسب علے جائیں مے مرآنے والے زمانوں میں جس کسی کا بیسوال ہوگا اُس کو کتاب سے جواب لل جائے گا۔فیض اس کو کہتے ہیں اور یوں بیفیض جاری ہے۔سوال وجواب کا بیسلسلہ آج 29 ویں منزل بدآن پہنچا ہے اور انشاء اللہ جاری وساری رہے گا اور پڑھنے والے اینے اسے حقے کا فیض یاتے جائیں گے۔

### فهرست

|      | 1                                                                                               |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحة | سوالا ت                                                                                         | نمبرشار |
| 10   | سر اانسان کی مجبوری کی حد کیا ہے اور آزادی کی انتہا کیا ہے؟                                     | 1       |
| 20   | نحن اقرب من حبل الوريد كيارے من كھ قرمادير                                                      | 2       |
|      | . 2                                                                                             |         |
| 24   | یے کیے پہ چلے گا کدانسان کے ساتھ ظلم مور ہاہ یا بیاس کی آ زمائش ہے۔                             | 1       |
| 26   | لوگ Circumstances کا Victim کی او موسکتے ہیں۔                                                   | 2       |
| 28   | اگراللہ تعالی ابنا کرم فرما کیں تو بات سیجھ آتی ہے کہ بیصرف اس کا کرم ہے اس کے آ مے تو سوچنے    | 3       |
|      | کی ہمتے تہیں۔                                                                                   |         |
| 30   | کیا انسان جس کوالہام آشنائی ہووہ دوسروں کواس چیز ہے آشنا کراسکتا ہے؟                            | 4       |
| 39   | وہ آ دی جوتشلیم ورضا کے راہتے کا مسافر ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔                                   | 5       |
| 44   | بخشے جانے سے کیا مراد ہے؟                                                                       | 6       |
| 61   | میں اللہ کو جب بہت قریب پاتا ہوں تو پھراس کا خوف طاری ہوجاتا ہے۔                                | 7       |
|      | 3                                                                                               |         |
| 66   | سر! میری گذارش بیہ بے کہ ہمارے اعمال کے حوالے سے مبر شکر اور اللہ کے فضل کی وضاحت فرماویں۔      | 1       |
| 70   | دل کے دروازے پر دریان بن کے بیٹھنا کیا ہے۔                                                      | 2       |
| 71   | دل مثل كعبه-                                                                                    | 3       |
|      | 4                                                                                               |         |
| 77   | سر! آپ نے فرمایا تھا کہ ظلم نہ کرنا کو بیٹے کلم کیا ہے؟                                         | 1       |
| 79   | ا ارظم العلى مين موجائے تو كيا اس كى بخشش موجاتى ہے؟                                            | 2       |
| 79   | سرعورت اور مرد دونوں کی اسلام کی کیا حیثیت ہے؟                                                  | 3       |
| 81   | قرآن پاک میں جہاں تک شہادت کا تعلق ہے تو یہ کیا ہے؟                                             | 4       |
| 82   | مرد سے کیول چاہتا ہے کہ عورت اس کا ہر حکم مانے اور نہ بولے اور وہ مرد جو کام کررہاہے وہ سب ٹھیک | 5       |
|      | کردیا ہے۔                                                                                       |         |
| 83   | عورت بہت سے مراحل سے گزرتی ہے پھر بھی اس کو وہ عزت کیوں نہیں دی جاتی۔                           | 6       |
| 87   | سر! قرآن کا حکم توبہ ہے ادفع بالتی هي احسن                                                      | 7       |

| 8  | ایک دفعہ خداے قربت کا لمحہ جو انہیں نصیب ہوتا ہے اُس کے بعد عمر دوسرے کمحے کے انظار     | 97  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | ی میں کثتی ہے۔                                                                          |     |
| 9  | سر! آ نسوؤل کا زمانہ بھی تو عطابی ہے۔                                                   | 98  |
| 10 | انسان فطرت کیے پیچائے؟                                                                  | 100 |
| 11 | بچپان کیے کریں؟                                                                         | 100 |
| 12 | سر اکیا نصیب جو ہے دعایا عباوت سے بدل سکتا ہے۔                                          | 101 |
| 13 | كيا جنت اور دوزخ بھي نصيب سے ميں؟                                                       | 102 |
| 14 | پیدائش سے پہلے سب انسان بچے کی صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں ، پھراللہ نے کسی کو اچھا نصیب | 103 |
|    | اور برانصیب کیول ویاہے؟                                                                 |     |
| 15 | اگر نفیب نہیں بدل سکتا تو پھر نہ کوئی عبادت کرے اور نہ حباب کتاب کرے نہ کوئی کوشش       | 105 |
|    |                                                                                         |     |
| 16 | وه رب جو احسن الخالقين ع وه رب جولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم كم تاع وه              | 107 |
|    | انسان کو بدصورت کیول پیدا کرتا ہے۔                                                      |     |
| 17 | اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ہوگے ہیں جن کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔                            | 107 |
| 18 | ا یک فضی کو درد انگیز کیفیت میں کیوں پیدا کیاجاتا ہے اور دوسرے فخص کو کیوں ایک خوب صورت | 108 |
|    | ماحول میں پیدا کیاجاتا ہے؟                                                              |     |
| 19 | اگر نصیب نے بدلنا ہی نہیں ہوتو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟                               | 109 |
|    |                                                                                         |     |

----

(1)

سر اانسان کی مجبوری کی حد کیا ہے اور آزادی کی انتہا کیا ہے؟ نحن اقرب من حبل الورید \_\_\_ کے بارے میں پھے قربادیں۔

03-10-85

### مجوري آزادي اورتقرب

سوال:

سر اانسان کی مجوری کی صد کیا ہے اور آ زادی کی افتا کیا ہے؟

: - 193

زندگی میں مضامین استے ہیں کہ بے انتہا۔ ہر چیز ہرآ دی کے لیے نہیں ہے۔اس کو ذراغورے دیکھیں کئی کہ جو سارا قرآن یاک ہے وہ بھی آپ کے عمل کرنے والی پاعمل کی دعوت پاعمل کا تھم دینے والی چھھ تین ہیں۔ پچھ آیات ہیں جوسرف اطلاع کے لیے بین کہ ہم نے میلی اُستوں کے ساتھ کیا کیا۔ اُس سے نتیج لکا ہے جو آپ کے عمل کی اصلاح كرے ليكن دين صرف عمل كى اصلاح نہيں ہے خيال كى إصلاح مجى ہے عقيدے كى اصلاح مجى ہے۔آب كا رجوع اگر صدافت کی طرف ہوگیا' سفر نہ بھی کر سکے پھر بھی آ ب صدافت میں بی مرے کیونکہ بہت ساری کثیر وسعوں اور جہوں ے نکل کر آپ نے صداقت کی طرف زخ کرلیا۔ آپ نے یہ زخ کرنا کے فاصلے تو یہاں ہی نہیں کہ Geographical فاصله موكد آب دس ميل علتے تو الله كا آستاند آجاتا- يهال تو حقيقت كا آستاند آب كى پيشاني ش ے۔ لین کہ یہ یاوں جلانے کا نام تو میں ہے وہ آپ کی پیٹائی میں ہے یا آپ کے ول میں ہے جس طرح کہ وہ فلک آپ کی آ تھے کے تیل میں ہے۔اب یہ آپ خور کرو کہ آپ کے لیے ایک دعوت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام بھی نہ کرو نیکی بھی ند كرو بدى بھى ندكرو كام عى ندكرو جيسے پيدا ہوئے ويسے چلتے جاؤ جيسے پيدائش ميں تق اگر ويسے موت آ جائے تب بھى آ ب بخفے گئے۔مصوم بی مصوم موت کویا کہ جو بگاڑ ہے بیآب کے عمل آپ کے ارادے اور آپ کے علم میں بی ہے۔ باتی تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی کا سارا معاب ہے کہ معصوم پیدا ہوئے معصوم انتقال ہوجائے۔معصوم جو ہے وہ تقرب البی کا نام ب اگرای حالت میں انقال ہوجائے تو بری بخشش کی بات ہے۔ اب ہم نے جو کیا ہے اس زعد کی میں ہم نے پچے علم حاصل کیا' کچھٹل کیا۔ ہمیں عمل کا تو بورا مجرور فیس ہے کہ سے ہے کہ فیس ہے لیکن علم ہم چھوڑ تے نہیں ہیں۔ ہم اُس کواپنا سر مال مجھ بیٹے ہیں کہ علم می ہے والانکداس کے منتبے میں عمل غلط ہو گیا۔اس لیے سکون نہیں ہے۔اب عمل غلط جو ہو گیا تو ہم کتے ہیں کہ ہمیں اچھاعمل ملنا جا ہے تا کدوہ میرے علم کے مطابق Agree کرے۔اگر میں بیکوں کدوہ علم ای سیح نہیں ہے تو پھر ساری بنیاد ہی متزلزل ہوگئی۔ معابیہ ہے کہ اس بیفور کریں کہ کون ساعلم ہے جو ضروری ہے اور کون ساعمل ہے جو ضروری ے تاکہ آج کا انسان اس کرب اور بریٹانی سے کل جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اتنی ی بات کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا اینا وجود بے جوآپ کی زندگی ہے جوآپ کی ذات ہے اس ذات اس زندگی اس وجود کواحر ام ے دیکھو۔ برستش سے نہ د کھو۔ احر ام ے اس لیے دیکھو کہ آ ب کے ذہن میں واجب الاحرام وہ ذات ہوتی ہے جو یک بھی ہواور جوتقرب البي ش بھی ہو جشنی بھی قابل احرام باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس وجود میں موجود ہوسکتی ہیں۔ لینی آب کے وجود میں واتی وجود میں لیعنی کہ تو بدکر کے میر گناہ سے لکاتا ہے اُڑ خصیح کر کے بیصحت کا راستہ طے کرتا ہے صحت علمی اور صحت عملی دونوں کا راستہ طے کرتا ہے ایمان حاصل کرتے میمومن ہوجاتا ہے اوراس کی یاد کے ساتھ بیتقرب الی میں جلاجاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وجود تمام صفات بلند صفات ساری کی ساری صفات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے میری بات یہ غور کیا؟

جتنی بھی صفات ہیں' ذات کی صفات جو بیان کی گئی ہیں' آپ اپنی ذات کے اندر اُن تمام صفات کا ذا کتے لیے ہو۔ آپ میری بات نہیں سمجے۔ معاید کرآپ بیا کتے ہوکہ وہ رحمٰن ہے رحم کرے گا رحم کر کے بھی دیکھوتھوڑا سا۔ جب آپ رحم کرکے د مجمعة بين تو پر مجمة تى ب كرآب نے رحل كوتىلىم كرايا۔ اگراس كورخن مانتے مواور رحم كرتے نبيس موتو ندتم نے اس كو مانا اورندایے آپ کو مانا۔ اب یہال وقت آئی بڑی ہے کہ ہم اس کورطن کہتے ہیں کدیار حمٰن رحم قرما اور جب ہمارا وقت آتا بة بم رحم نيس كرتے وہ كہتا ہے كدر من كو يكارر ب مورجم كو يكارد ب مولينى كدر حت كرنے كى خواہش ب تم يس صرف رحت لینے کی خواہش ہے آ کے کرنے کی خواہش نہیں۔ یہاں یہ آ کے تمبارے علم ادر عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جتنی بھی صفات بین ذات کی صفات بین وہ ساری کی ساری جو بین اس ذات کے اندر اُن کا عکس موجود ہے۔ وہ خالق سے خالق بردی ذات ب بری صفت ب براعمل ب- اور آب اپن Domain شی خالق ہؤ وہ خالق تونہیں ہولیکن آپ کے یاس تخلیق ك مراعل معيار اور درج تو بين كتاب مؤاولا و مؤكوني ييز بنالؤكوئي اورخيال تخليق كراو يكه نه يكه كرت بى ريخ موااكر آپ كوئس تخليق يريفين عو مُسن تخليق كرو جبآپ كي تخليق كا وقت آتا عوق آپ ملاوث كردية بو ، فرآب كت ہو کہ وہ خالق بے وہ بے نیاز ہے۔ جو جو صفات آپ کہرہے ہوتیمی بکارو کہ وہ صفات آپ نے اے اندر پدا کرنی جیں ۔اس سفر کے اعمد سے پہلا ہوائنٹ ضروری ہے کہ جس صفت کوآپ یکاررہے ہواس صفت کا اگرآپ کوفیض مل جائے تو وہ صفت آب نے آ کے رائح کرنی ہے۔ اگر رائح کرنے کا ارادہ نیس ہوتو پھر یکارٹا کیا ہے۔ یہاں برایک واقعہ پیدا ہوتا ہے جس سے پھرتمبارے اندر ایک انقباض طاری ہوتا ہے۔مثلاً میرکداس کی صفت مانتے ہورزق ویے والا رزاق۔اب یبی ایک مشکل مرحلہ تھا جس کو بیان کرنا آپ کے خیال میں مشکل تھا' وہ رزق دیتا ہے' آپ کو بھی دیتا ہے۔اب کیا کرو گے؟ پیسہ تو نہیں کھاناتم نے کھانی تو روٹی ہے۔ رزق کا مطلب ہے کہ آ محتم کمی اور کے لیے تقسیم کرنے کے انداز سے رازق ہو۔ لینی اُس رزق کوآپ پہنچاتے ہوا ولاو کورشے واروں کو اتفاقیہ آنے والے مہمانوں کو \_\_\_ جس کو بھی آپ وؤ آپ دیے رے ہو۔اگرآپاس ے رزق لیے مواور دیے نیس مولو بخیل موے مارے گئے جمع مال و عددہ پھراتو آپ بروہ رز ق نین کے بعد ایک عذاب بن گیا۔وہ رزق فیض نہیں ہے جس رزق کی تقیم تم پرمشکل ہؤوہ رزق عذاب نہیں تو آزمائش ضرور ب- للذااس رزق سے گریز كر جو تيرے ليے آن مائش بن جائے وہ تيرے داه كى ركاوث ، م تيرے سفر كا تجاب ب اور تیری منزل کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اگر جہیں لے کے دینا بھی آسان بئرزق دینا بھی آسان بے تو صغت کے اعدر شامل ہو گئے۔ اگر صفت میں شامل ہو گئے تو چرتم وہ تونیس ہولین اُس کے تو ہو گئے۔ وہ ہونا تو مشکل بے لین اُس کا ہوجانا تو آسان ہے۔اس کوآپ Sum Up کرتے ہیں۔آپ جس صفت کو پکارد ہے ہودہ صفت اگر بھی اتفاق سے آپ کے ليے فيض رسال موجائے تو جن كے ياس أس صفت كافيض نہيں ہے وہ أن تك بہنجاؤ۔ اگر آب كے ياس توت آجاتى ہے او وہ تو قوی ہے اور شدید بھی ہے۔ قوی سے آپ نے کیالیا ہے؟ قوت بی لین ہے ناں قوی سے جب آپ نے قوت لے لی اور قوت آپ نے کرور کو ڈرانے میں لگا دی تو پھرآپ اچھے مقام کی قوت لے کراے غلط اندازے استعال کررے ہو۔ ب آب كے ليے ايك بہت بوى آ زمائش بے دينے ولا جو به وہ سب كے ليے دينے والا بئتم أى سے لے كر أى ك بندول کو اُسی صفت سے محروم کرد ہے ہو۔ یہ چیز تمہارے لیے ایک آ زمائش بن جاتی ہے۔اب آپ و میمو کہ جننی مجی تعین آپ کے پاس بین کی انداز کی ہول اگروہ آپ اپ تک رکھتے ہوتب بھی وہ نعت اپنے اندر وجود میں دُن ہو جاتی ہے۔ اورا گرفلط مقام پر دیتے ہوتو پھر آپ کی تقیم غلط ہوجاتی ہے۔ لبت کا مقام صرف محج مقام تک اس کی Distribution ے کی تیرا کام ہے۔اور تیرا کام بی کوئی نہیں ہے۔ نعت وصول کراوراس تک پہنچا جس کے پاس وہ نعت نہیں ہے۔ غلط مقام پرنیں پہنچانا۔ بیکام جتنی نفاست سے اور دیانت سے کرو گے اتنا عی تمہیں تقرب ملتا جائے گا۔ اور پھے بھی نہیں کرنا۔ ہارے

ساتھ ایک آ دی جو ہے اُس نے انسان کے ساتھ اللہ والے کے ساتھ اُنگ انسان نے زیادتی کردی۔اُسے غضہ آ گما۔اُس نے أے چھوڑ دیا۔ وہ كافر تھا جے أنہول نے كرايا ہوا تھا۔ كافر نے كہا كه آب نے چھوڑا كيول بے جب كرآب كے ياس تموار بھی ہے اور میں کافر بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میراغضہ شامل ہو گیا تھا اور میں بہنیں جا بتا کہ میں اے غضہ کی دجہ سے اُس کے عصر کا جو میں مظہر تھا اُس میں میں طاوث نہیں کرنا جا بتا ۔ گویا کہ اُس کے جلال کے اندر بھی اپنا جلال شامل نذكرنا\_ بات بحصة في؟ صرف اس كو Distribute كرنا ب\_اگروه كيد بحك كروتو بشك كرؤوه كيد بند کرو تو بند کردو۔ یکی آپ کا کام ہے۔ آپ صفات کے حوالے سے بھی ناقص Distributor ہو۔ طلب کرتے رہے ہو اور پر طلب آ گے تقیم نیں کرتے ہو۔ جو چز موجود ہائی کوآپ Proper Quarter سک تقیم نیں کرتے ہو۔ یہ ایک مقام ہے۔ ہرانسان کے اعدر وہ تمام چزیں موجود ہیں جس کااس کوظم ہے یا بھی مگمان ہے۔ جوآپ جا بچ ہو کتا ہی نا ممکن ہو چاہٹا بذات خود ہی ممکن ہے۔ جو آپ نے چاہا ہے وہ ناممکن ا پ کی خواہش ہوگئ تو خواہش کا ہونا ہی اس کا امکان ہے۔ لبذا ہرخواہش میوری ہو سکنے کی صلاحت رکھتی ہے۔اب اس کاعمل کماہے؟ اس کےعمل دو ہیں۔ ایک تو خواہش کو اُس کے Proper Action کے مطابق لے چاؤ وہ پوری ہوجائے گی۔ پھر دُعا کے ذریع بھی پوری ہوجائے گی۔ ادراگروہ پوری نہیں ہوتی تو پھرسوچا بڑے گا کہ کہیں مجھے خواہش سے دست بردار ہونے کا تو نہیں کہاجارہا۔ پھراس كے علم ے دست بردار ہوتا تا ہی آسان ہوتا جا ہے بعثاتم نے اُس کو اُٹھایا ہوا ہے۔ اگر خواہش ے دست بردار ہوتانیس آتا تو خواہش کو نہ پیدا کرنا۔ اس سفر کے اندر سے بات بہت مشکل ہے۔ یہ بات یادر کھنے والی ہے۔ آپ کا ارادہ 'آپ کی خواہش' بری نیک چزیں ہیں لیکن اگر آپ کی خواہش کے اندر دست بردار ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتو خواہش سے فورا گریز کراؤ کونک وہ ایا بادشاہ ے کہ خواہش پیدا ہونے دیتا ہے اور جب خواہش بروان چڑھتی ہے تو کہتا ہے کہتم میرے برے مخلصین ہوا کی چھوٹا سا کام کرو۔انسان کہتا ہے کہ تھم فرما کمن آپ تو کا نتات کے مالک ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بیرخواہش چھوڑ دے۔ کہتا ہے کہ بی میں تو مشکل ہے بیخواہش چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں آ کے پھرتم البہات کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق تو رویتے ہو۔ خواہش کو اُس کے عظم پر ترک نہیں کرتے۔ ضروری میہ ہے کہ اُس کے عظم پرخواہش اُٹھانا اور پھر جب وہ کہے تو ترک کرنا۔ ایک مثال بتاتا ہوں آ ب کو۔ ایک آ وی کوأس کے بزرگ نے تھم دیا کہتم ذکر کرؤ اللہ کا ذکر۔ اُس نے بزا ذکر کیااور کیفیت میں آ گیا جذب میں آ گیا۔ چلتے چلتے اُس کو کسی دیوار کے ساتھ کہیں ٹھوکر گلی تو سرے جوخون لکلا اُس ہے بھی اللہ کا ذکر جاری موكيا ويرف غلايا \_كبتا ب كدالسلام عليكم يا حفرت بهاراكام موكيا ويرصاحب ني كهاكداب و ذكر بندكر -كبتا ب كد به ے یہ نیس ہوسکتا۔ ذکر دینے والا اور کرانے والا پیر صاحب خود آپ بی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو بند کرد \_ کویا کداگرایک علم ماننا آتا ہے اور دوسرا ماننانبیں آتا تو تہماری پیردی آدهی روگئی۔ جیسا کہ میں نے سلے بھی بتایا تھا کہ دین کی تعریف یہ ہے کہ اگر حضور یا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکمیں کہتم ذرا مخبر کے بیرکام کروٹو تم بیہ ندکہنا کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظم پر ذرا بھی تذیذب کرنے سے حبطت اعصالهم۔ سارے اٹمال ضائع ہو گئے۔ وہ اٹمال عمادت کے ہیں۔اور اٹمال کیا ضائع ہونے ہیں۔ بینی کہ یہ وارنگ کے طور پرے کہ ان کے المال ضائع ہو گئے۔ اگرتو پیرے ضائع ہوتو اللہ کو تو پرداد نہیں ہوتی کہ اس کو اعمالِ ضائع کے۔ یعنی کہ وہ جوتم نے عبادت كے اعمال مرتب كرر كھ بين اگر حضور ياك صلى الله عليه وآله وسلم كے حكم كو إ تكار بوجائے او حبطت اعمالهم -ده ایس ذات جن کے سامنے اونچا بولوت بھی آپ کے اعمال ضائع ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ہو رہاہے کہ ہر چیز کا خیال مفوکہ کس مقام بر کیا ہوتا ہے اور سی اور مقام بر کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بیمضمون بتار باہوں کہ آپ کے وجود کے اند تمام صلاحيتين جي اورآب اين وجود كويا اين ذات كو بميشه كه بنانا جاج جو تكليف بنانے كے خيال مين للط نه

بنا بیشنا۔اس لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ تمن چزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبرؤن یہ کہ آب میں اللہ کے نام پرایک تو بروٹین کی زندگ ہے جسے ہم چل رہے جین کمایا کھایا محنت کی ٹائم ٹیبل اور پھر بروگرام کے مطابق۔ زندگی میں ایک ایسا مقام ہے جس کوآپ کہتے ہو کہ آپ کی خواہش' آپ کے عزائم' جو دیکھے ہوئے نہیں ہیں' آپ کا عقیدہ' جونظر نہیں آیا اور آپ کا اس ذات پرایک مشن اعتقاد' جوآپ کے اٹمال کے علاوہ نتیجہ دے۔اٹمال کا نتیجہ تو ہوگا۔آپ کہتے ہیں کہ اٹمال کا نتیجہ تو سمجے نہیں ے۔ اس لیے ہم یہ آمید رکھتے ہیں کہ وہ ہارے اعمال ہے اس کے علاوہ اوراس سے بہتر کوئی متید عطا فرمائے۔ اگر ضدا كرے تواس كورمت كہتے ہيں اور بندے كى طرف سے كوئى بات ہوتو وہ فيض ہے۔اب إس كى تعريف ميں يہ بتار باہوں كه جب آپ کوئی سا کام' کوئی ساسنز' کوئی سا مقام مقرر کردیتے ہیں کہ بیہ مقام' بیسنز' بیرڈات' بیرواقعہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نماز تو فرض ہے وہ آپ سارے پڑھ رہے ہو۔ حج روزہ زکوۃ مسارے فرائض آپ یورے کر رہے ہیں۔ہم یہ کہدرے ہی كركوئي ايك چزآب مقرركردس كريدكام صرف الله كے ليے ہے۔ كوئي ساكام كوئى ى ذات جس سے ملاقات صرف في سیل اللہ ہو یا کوئی سا ارادہ جو صرف اللہات کے لیے ہویا کوئی سا Visit یا کوئی می جگہ جو آپ نے مقرر کرر کھی ہے۔ وہ وجود ہو وہ زندہ ہو وہ بے شک غیر زندہ بھی ہو یعنی کوئی جگہ ہو۔ وہ آب جب مقرر کرتے ہیں کہ میرا سے کام صرف اللہ کی ضاطر ے اگر اس میں استقامت ہو وہ لگاتار ہوباربار ہو بلکہ بزار بار ہواوراس بزاربار ہونے میں بوری تحرار کے ساتھ قائم ہو اوراس می آپ برقراردہ کے تو مجھو کہ آپ کے لیے بہتری شروع ہوگی۔ کہتا ہے کہ ہم چیس آ دی اس سفر پر چلے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے بطے محے کہتا ہے کہ انہیں بھی چھے نہ طا اور جھے بھی پھی نہ بطا کیلن میں چا رہا اوروہ واپس بطے گے۔اب جو چال رہا اس میں کیا چے ہے؟ احتقامت ۔ اگرآپ کے اندر احتقامت بو تو ای احتقامت سے چانا بے تمبارے اعدر سے بات ہے۔ استقامت ہوادر اُس کام کاشوق ہوجس کام کی خاطر آپ چل رہے ہو۔ شوق کا مطلب ہی ہے ہے که وه رائے کی کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا ، کسی مجوری کی پرواہ نہیں کرتا ، کسی معذرت کو تبول نہیں کرتا اور وہ لگا تار چال ای ر بتا ہے مجمی مدہم نہیں ہوتا۔ شوق کی تعریف یہ ہے۔ یہیں ہے کہ جھے کل تک براشوق تھا اوراب شوق ہی ختم ہوگیا۔اس سفر یں بنیں ہوتا۔ شوق قائم رہے اور آپ کے اعدر استقامت جاری رہے اور پھر جس چیز کا شوق ہے اس کے لیے اوب بھی بيدا ہو جائے۔ شوق بھی ہوادب بھی ہوادراستقامت سے ساتھ وابطی بھی ہوا کربیسل قائم ہوگیا تو ای کا نام فیض ہے۔ فیض جس ے لینا ہواس سفر کے لیے شوق ہونا جا ہے اور محرا ستقامت ہونی جا سے اندر محرادب ہونا جا ہے تاکہ ب یا کی جو ہے وہ قائم نہ ہو۔اور پیتنوں صفات جس فخص میں قائم ہوگئیں اس فخص کے اندر سے فیض لکل آئے گا۔ متلون مزاجی ے آپ اپنی استقامت کو وڑتے رہے ہو کہ بیکام کریں میکام آج شکریں۔ لینی کدایی استقامت کوخود قائم کرایے شوق کوخود محفوظ رکھ اور تؤجو اوب کررہا ہے یہ تیرے لیے اس سفر جس ضروری ہے کیونکہ اس سفر جس صرف اللہ ی نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی الله علیه وآله وسلم بھی ہیں۔ ایک ایبا مقام آتا ہے جہاں اوب کی کی جوے وہ عمادت بھی فیف سے محروم کردی ے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جب ان تین چزوں کو قائم کر لیتے ہیں تو فیض آپ کا حق بن جاتا ہے۔ اور فیض ے کیا؟ آپ کوآپ کے اعمال سے ماسوال جائے ماورال جائے۔ اعمال کی عبرت سے فیج گئے اور آپ نے ایک ایسی چز حاصل کی جواس وجود میں ممکن تھا۔ وی آپ کا حق بے وی حاصل بے۔اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔آپ کو بتانے والی بات سے کہ آج میں آپ کوچھوٹی چھوٹی با تمی بتار باہوں تا کہ یہ یادر کھو۔اس میں سے دیکھو كرآب ائي ذات اين وجود اورائي زندگي كوخود عى مظلوم بناري مؤخود عى اے كرب من جنلا كررے مؤخودى إے ریٹانیوں میں جا کرتے ہو۔ یہ پریٹانی جو ہے یہ تیرے اپنے احماس سے پیدا ہوتی ہے تیرے اپنے عمل کے بگاڑ کا نتید ے اور تیری اپن Reception کا متج ہے اور یہ تیرے اپ اندری یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کرب میں جتلا ہو گیا میں

ریشانی شن جلا ہو گیا۔ یہ جوایے آپ کے اعدایک بگاڑ پدامو رہا ہے اس سے بچنے کا آپ کوایک طریقہ بتادیا ہوں۔ ب سے پہلے اپنے وجود کا احرام کرو۔اب دیکھو کہ احرام کیا ہے۔ لین کہ اس کے اندرا آپ کی ذات میں آپ کے جم ين آپ كے وجود ين آپ كى زعد كى ين ايك الى يكائى ب جويكائى بهت كم زند كيوں كونسيب موئى بـ ووميزي برابر موعتی ہے لیکن دوانسان آج کے زندگی میں مھی برابرٹیس موسکتے۔اللہ کریم نے آپ کواٹنا بیکا بنایا کہ آپ جیسا کوئی انسان نہ می آیانہ آئے گا۔ بداللہ نے اتی بوی مریانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نال کداد کھوں میں ایک۔ آپ تو اُریوں میں ایک مین بے شاروں میں ایک بیں یعنی اتنا واصدائی نے بنادیا کرآپ کے اعدائی نے پوری Distinction قائم کردی۔اب اس كاآب احرام كرولين اليدآب كا-افي عزت مى كرو-ائى يستش فدكرو- جبآب ائى عزت كررب يل جب اے آپ کو پیچان رہے ہیں جب آپ اے لیے تعلق رکھ رہے ہیں تو آپ سے دیکھو کہ اس کی Insult کہال سے ہو گ؟ اين احساس سے مطب يركدايك آوى نے آپ كو كالى دے دى۔ أس كا تمامل آپ كے ليے برائى پيدائيس كرسكا\_اب آپ كے احماس كے اشرائقص پيدا ہوگيا۔ آپ اپ احماس كو درست ركھؤ اپنے احماس كو قائم ركھواورا پى زندگی کوانی نگاہوں میں باعزت کرنے کے لیے اس میں آپ ایسے اپے عمل دیکھؤا ہے اپے خیال لاؤ' اپیے ایسے اعمال پیدا كروك يرزعر باعزت رب-آب يمل افي تكامول ع خودكرت مو محرساج من بعد من كرت مو-اس لي آب اي آپ کواٹی نگامول سے نہ گرانا۔ اس کا طریقہ سے کہ آپ ایٹے آپ کوانصاف میں رکھواوراس کو حدود میں رکھواور اپنے خیال کے حماب سے اپنی عزت کرو۔ مثلاً آپ مسلمان ہو تو اور میں لوگ مسلمان ہیں۔ کی کافر بھی ہیں۔ اگر آپ بھتے ہو کہ باسلام باعث احرام ہے جوآپ کے یاس ہو آپ اسلام کی نبت سے باعث احرام مو گئے۔آپ اسلام رکنے کے بعد بھی این آپ کو باعث واحر ام نہیں کھتے۔آپ اللہ اللہ كرنے كے بعد بھی اسے آپ كو قابل احر ام نہیں بھورے۔ كويا كآب كالشالشكرن كا جومل باس كے يحي يورى نيت شال نيس بورندتو آب اين آپ كو باعث احرام بجي \_ اس لي پہلاكام يہ بكداية آب كو باعث احرام محماً اس كى عزت كرنا اس كوضائع مونے سے اوراس كولو في سے بجانا۔ ٹوٹا کب ہے؟ جب یہ پریشان حال کر سو خیال اور بے شارخواہشات رکھتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خواہش اوت جاتی ہے تو جھتا ہے کہ میں اوٹ کیا۔ آپ مجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کریم کا بدار شاو ہے کہ آپ لوگ اینے آپ کو یوں پیچانو کہ جیسے آپ کی خلیق میں اُس کا خشا ہے۔اس کے علاوہ پیچانو کے تو ٹوٹ جاؤ کے۔مقصد رہے کہ اُس نے جس الدازے جس کام کے لیے بنایا وہ تو تم بھے نہیں ہوتم اینے آپ کوایک نیا کام الاث کر دیے ہو۔ نتیجہ بیرے کہ ٹوٹ جاتے ہو کیونکہ تم اس کام کے لیے بے نہیں ہو۔ آپ سے بھتے ہو کہ بیسہ آپ کوموت سے بچائے گا۔ اس نے بھی کی کونیس يچايا - البذا آپ كايمل بحى غلط موكيا - آپ يو يحق موكر صحت بيدر بى كى كى كى كى كى نيس دى ب- آپ يو يحق موكد آب زندگی میں بمیشدر ہیں گئ بھی نہیں رہے۔جس آ دی نے آپ کے ساتھظم کیا آپ اس کومعاف کرنے کے لیے قطعا تارنیں مؤاورآ ب سے بھتے موکہ اللہ آپ کو معاف کردے گا۔ قطعا ایمانیس موگا۔اس دنیا میں کم از کم لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کرواوراینے دل کوشائتی میں لاؤ اس کے اعمر تھوڑا سا اطمینان پیدا کرو۔ نفرت جو ہے ہیآ پ کواندزے توڑ وے گ ۔ نفرت کس ہے؟ جس ہے بھی مرضی ہو۔ اس ہے تہاراا بنا احتر ام ثوث جائے گا' اپنی ذات کا احتر ام۔ جس ول کے اندر نفرت ہاس کو بول مجھ لو کے نفرت تعقن ہوتا ہے۔ غضہ کیا ہوتا ہے؟ تعقن ۔ دوسرے کے غلامل ے آ ب کے اندرتعقن پدا ہوگیا اور آپ کی زندگی معفن ہوگئ۔ اس لیے آپ یہ فیصلہ کرو کے نفرت نہیں کرنی عضہ نہیں کرنا ٹارانسکی نہیں کرنی معاف کردینا ہے۔ جب آپ کو اتن بات بھی آئی تو میر دجود کا Base جو ہے Clear ہوگیا۔ اس کے بعد پھر آپ کلمہ ير عة مؤالله كانام لين مو توالله كانام لين من آب كواكر فيق نيس ال ربالة بحرنام ليناعي ظلا موكيا-آب كومجم نيس آئي-

آپ اللہ ہے ما تکتے کیا ہو؟ وہ چیزیں جواللہ ہے دور لے جاتی ہیں۔اللہ نے خوش ہو کے کہا کہ بول کیا چاہے؟ کہتا ہے کہ بجے اجازت دو کہ ہیں دنیا ہیں کام کروں۔ یعنی کہ اللہ کے تقرب والی کوئی شے نہیں ماگو گے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ماگو گے دنیا دی خواہشات ماگو گے عارضی زندگی ماگو گے ہیں ماگو گے دنیا دی خواہشات ماگو گے عارضی زندگی ماگو گے اور اس کے ساتھ Permanent تعلق نہیں ماگو گے کہ اپنے پاس بی رکھ اپنا بنا کے رکھ۔ جینے لوگوں نے اللہ سے دعا ماگی اللہ جب دعا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بول کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فاف بچھے یہ چیزیں دے اور ہیں جاؤں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ جھے ہیشہ کے لیے وابستگی چاہیے۔انسان یوں ٹو فنا ہے۔اور آپ ذراغور کرؤ آپ کے سوال کی طرف کہ آ ب کے ساتھ جو جور بھی آپ ہے۔سوال کی طرف کہ ایک کہ انسان مجور بھی آپ ہے۔سوال آج یہ ہے کہ مجوری کی حد کیا ہے اور آزادی کی اختیا کیا ہے؟ یہی سوال

سوال:

13.

: - 15

مجوری کس مقام پر ہے؟ سب سے بردی مجوری بیہ ہے کہتم انبان ہو ۔ ہم تھے کو دکھا دیتے خدائی کا تماشہ سو بات کی اگ بات کہ انبال ہوۓ ہم

جوری ہے ہے کہ ہم انسان ہیں۔آپ بات مجھ رہے ہیں؟ اور مجوریوں کی سب سے برقی انتہا ہے ہے کہ ہم انسان ہیں۔
ہمارا قد اپنی صدیش ہے ہیے بھی ایک مجوری ہے۔ ہم والدین نہیں بدل سکتے ہیں مجوری ہے۔ وقت سے زیادہ کھانہیں
سکتے ہیں مجوری ہے۔ ہم بزاد باغ استعال کرتے ہیں ایک بزاذ ہین د ماغ اور بزاا فلاطون د ماغ بری عقل اور پھرشام
کو کہتے ہیں کہ فیند آگئ۔ تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ فیند آگئ۔ تیرے د ماغ کی تمام صلاحیتیں فیندکی ایک گولی
ضائع کردیتی ہے۔ بہت بڑا د ماغ تھا بڑے علم والا تھا بڑا خیال تھا آسان سے افکار لاتا تھا روثن خیالی کرتا تھا۔ کہتا ہے
کہا ہوگیا؟ کہتا ہے کہ اس نے ایک گولی کھالی تھی مطاب کھالی تھی۔ ہے آپ کا آخر۔ ہیں مجبوری کی بات
کررہا ہوں۔ آزادی ہے کہ

#### افلاک ے آتا ہے تالوں کا جواب آخر

اور پیرکه

غالب صرير خامه نوائے سروش ب

اور بجوری کیا ہے؟ کہ نیندآ گئ ہے ہو گ ہے۔ مقعد یہ ہے کہ یہ جوآ پ کا ذہن ہے یہ ایک حد کے بعد فاموش ہوجاتا ہے۔ آپ
کا وجود ایک حد سے باہر نہیں لکل سکنا۔ ان تمام مجود یوں کو Define کرنے کے بعد وقا فو قائ تم بدل نہیں سکتے تمہاری یہ
ہیت ہے جو بدل نہیں سکن تم اپ آپ آپ سے باہر نہیں لکل سکتے اللہ کریم نے فرمایا کہ یمعشر البعن و الانس ان استطعت ان تنفذو امن اقطار السمون و الارض۔ یہ عادات جو ہے یہ مجودی ہے کہ تم اپنی مجبود یوں کے حصار سے لکل نہیں سکتے تو لک سکتے ہوئے و پھر لکل جا داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لاتنفذون الا بسلطن اگر سلطان کے ساتھ ہو جا د لکل سکتے ہوئے و پھر آپ لکل بھی سکتے ہو۔ اب آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لاتنفذون الا بسلطن اگر سلطان کے ساتھ ہو جا د لوگ سے تو وہ جہاں جا ہے لئے۔ اب یہاں تو پھر آپ لکل بھی سکتے ہو۔ سلطان پھراس کی ذات ہے۔ اگراس کی ذات جا ہے تو وہ جہاں جا ہے لیا اوراس کو ایک علم آپ کو تعلق عطا ہوگیا وہ اللہ کی زبان بن گیا اوراللہ نے اس کی زبان سے بولنا شروع کردیا وی ہوگی البام ہوگیا اور پھر عطا ہوگیا وہ اللہ کی زبان بن گیا اوراللہ نے اس کی زبان سے بولنا شروع کردیا و دی ہوگی البام ہوگیا اور پھر

نزول فرقان ہو گیا ہے

### جس ذات پ زول کلام مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدل کاب سے

### حصار وقت کو میں توڑ کر کال نہ سکا تیرے جمال کا پیرہ لگا رہا ہر سُو

اور آپ اس کے پہرے ہیں ہیں اس لیے آپ اپ خصار کو تو رہیں سکتے۔ حصار کو وابس مجوری ہے دابستی کانام 'مجوری ہے دابستی کہا ہے کہ شام ہوگئے۔ پھر کیا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اب واپس چلین گھر میں گھرے باہراورشام کو واپس گھر۔

To and ہوئی۔ پھر کیا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اب واپس چلین گھر میں ہے ہوروشام کو واپس گھر۔ ہے ہوتی ہے۔ یہ محمد جو میں آپ کا دائرہ ہے آپ کے سنر کا دائرہ ہے گھر سے گھر تک اس سنر کوآپ نے بہتنا گھرے اپنی مجوری ہے کہ گھر تک ساس سنر کوآپ نے بہتنا گھرے اپنی بھر رکا اور گئی جوڑو تو تم شاید دنیا کے تین چکر گالا۔ لیکن مجوری ہے۔ آزادی کو بہتنا گھرے اور واقع ہوڑو تو تم شاید دنیا کے تین چکر گالا۔ لیکن مجوری ہے۔ آزادی کو بہتنا گھرے ان کی یاد قائم رہتی ہے۔ یہاں آزادی نہیں ہے۔ آزادی کہاں نہیں ہے۔ آزادی کو کے خیال سے بی نہیں کر کے یہ بہتری کر کے۔ یہاں آزادی نہیں ہے۔ کہ تو انسان ہے۔ اور آزادی کب کے خیال سے بی نہیں کے نان کی یاد قائم رہتی ہے۔ یہ بہوری ہے۔ بہری یہ ورکھنا میراز کی بات ہے۔ اگر حال میں ماضی کے خیال سے نوٹ ہو ہو آپ کے لیے ستعقبل کی آزادی بھی ہے۔ بس یہ یادر کھنا میراز کی بات ہے۔ اگر حال میں ماضی نے نہیں ہوجاتے ہو۔ یہ تو کہ آپ موجاتے ہو کہ آپ جب دونوں کا مواز نہ کرتے ہوتو آپ ہے سکون ہوجاتے ہو۔ یہ سکون ہوجاتے ہو۔ یہ تو کہ آپ کہ جو کہ آپ کہ بوجاتے ہو۔ یہ تو کہ آپ کہ کہ دوم ماری زندگی گزرد بی ہے اور اللہ نے تھم نام

## سز زمین کا محم آساں سے ملے سکوں ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے

کہتا ہے کہ یہی سفر ہے بہاں بھی اللہ کا حکم اوروہاں بھی اللہ کا حکم 'اب بچوں کا حکم مانوں کہ اللہ کا حکم مانوں 'یا اللہ میں کس کی لاج نبھاؤں۔ یہاں پہ آ کے وہ پریشان ہوگیا۔ اگر آپ سیدھا' ایک طرف ہوجاؤ تو پھر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ففروا الی الله الله الله کی طرف بھاگ کے آ جا۔ انسان کہتا ہے کہ میرے کام سارے ناکھل بین اللہ کہتا ہے کہ بھاگ کے آ 'چھوٹر برچیز کو۔

جب آپ اُس کا زُخ کرتے ہوتو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ یہاں سے مجودیاں تو ڑ دیتے ہو۔ مجودی تو ڑنا عی تو آپ کاعمل ہے۔ کہتا ہے کہ جی اُس نے جھے مجبور کردکھا تھا۔ پھر؟ نماز کا ٹائم تھا' میں چھوڑ کے آ گیا۔ مجبوری چھوڑ کے آپ آ کیے نماز یمی تو سکھاتی ہے اور کیا سکھاتی ہے۔ اگر کوئی نمازی بڑا ہی گمراہ ہوگا تو دونمازوں کے درمیاں مراہ ہوگا اور الکی نماز آئی تو گرای ختم ہوگی۔ گویا کہ وہ توڑنے کے لیے ہے آپ کی زعر کی کے مصار کوٹو ڑنے کے لیے ہے۔ پیدآپ کی مجوری ے اور خرات آپ کا حصار تو ڈن ہے۔ لیمن کہ جوآپ کی مجوری ہاس کوآپ کے دین نے تو ڑنے کی خواہش رکھی ہے کہ یماں سے تو ژد نے وہاں سے تو ژد دے۔ تو ژنا ضرور ہے اس حصار کو۔ انسان یمال برغلام ہے۔ اور آزاد کمال بر ہے؟ اب آ زادی شروع ہوگئی۔ آ زادی پیر ہے کہ اگر تو تکمل محض مجبور ہوتا تو پھر کسی نیکی کا معاوضہ نہ ہوتا۔ پھر پیہ ہوتا کہ نیکی بھی مجبور ہے اور گناہ بھی مجور ہے تو پھر گناہ کی سزائس بات کی؟ اگر گناہ کی سزا ہے اور نیکی کا انعام ہے تو وہ مجبور تھن نہیں ہے۔ کیونکہ ب نامکن ہے کہ وہ آپ کو گناہ پر مجبور کردے اور پھرسزا دے اور پھر آپ کو انسان بھی بنائے جس نے چیکلیاں بنائی ہیں وہ اتنا احمان کرے کہ انسان بنائے آپ کو نیک بنائے آپ کو اچھی شکلیں عطا فر مائے اور پھر آپ کے ساتھ دھوکا ہو یہ تاحمکن ہے۔ يي مونيس سكا \_ آپ جانے موكر آپ مجور كهال مؤ آپ جانے موكر آپ آزاد كهال مو اگر آپ كويد يقين آجائے كر آپ صرف مجور ہوتو بھی آپ کو دوسرا سانس نہیں آئے گا۔ بہآپ کی آزادی ہے جوآپ کو زندہ رکھ رہی ہے۔ ورنہ مجبور محض کا تو صبس کے ساتھ و م گفٹ جائے۔آپ کوخود پت ہے کہآپ آزاد ہوادرآپ کوخود پت ہے کہ مجبوری کہاں ہے۔اس لیے س موال جو باسے جواب کے اعدر بیٹھا ہوا ہے۔آب بات مجھ رہے ہیں؟ کہ بدمجبوری ہے اور بدآ زادی ہے۔اب آب بد دیکھوکہ کی مجبوری ہے کہ وہ غصہ ترک نہیں کرسکا لیکن آپ کی آزادی ہے کہ آپ ترک کردیں۔ یہ بھی تو آزادی ہے کہ ترک کردے۔ کہتا ہے کہ أے فی سبیل الله معاف کردے۔ بیٹیں ہوسکی "اورکوئی بات کرؤ جان لے لؤ معاف نہیں كرسكان ويدكي انصاف ہے۔معاف كردو\_ يعنى كد شكاركوآ زادكردواورأس كو بالكل أس كے حال برچھوڑ دو\_ يعنى كدجو موكيا وہ اللہ کی طرف سے ہوگیا، جو ہور ہا ہے اللہ کی طرف سے ہور ہائے او کم از کم دنیا کے اندر ایک معاف کرنے والا انسان بن جار آپ تو معاف کرتے جاؤ تال را کرزیادتی ہوگی جمی معاف کرو کے اللہ کا واضح اور Operative تھم ہے کہ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اور وه اوك جو غصكور كرتے إلى اور وه جولوكول كو معاف کردیتے ہیں۔جوغضے کو کنٹرول کرتے ہیں کس کومعاف کریں ہے؟ غلطی کو کریں سے اور کس کو کریں سے فلطی ہوگی تو معاف کریں گے۔ اور پھرآ کے انعام ہے واللہ بحب المحسنین اور جس نے بیکام کیا عمدروکا معاف کردیا وہ کون اوگا؟ محن \_اورجس نے احسان کیا اس غریب پرجس پراسے طعم ہے احسان کیا اُس پرجس کاحق تو نہیں بناتھا، جب احسان كرويا تواب آب انظار كرووالله يحب المحسنين الله ياركرتا بمحسنول عد جب الله آب سي باركرے كا توالله کی راہ تب مجھ آئے گی۔اللہ پیار نہ کرے تو پھر حمیں اللہ کی راہ کیے مجھ آئے۔اللہ خود ہی اپنی راہ کی طرف بلاتا ہے تم نہیں جا کتے۔اللہ کی میم بائی ہے کہ آپ کوائی راہ کی طرف بلائے۔تم فی الحال اینے آپ کو دست بردار کرلو۔ کس سے؟ خیال ے غضے سے نفرت سے لا کی سے اور کی واقعات سے آپ نے صرف آزاد کرنا ہے یہاں آپ آزاد ہو گئے وہاں آپ کی بات پوری ہوگئ مجوریاں قدم قدم پرٹوئتی ہیں اورآ زادیاں قدم قدم پرٹرکتی ہیں۔ یہ چاتا چلاجاتا ہے اور چاتا چلاجاتا ے۔ ہرسفر میں ہم محیے آزادی کا سفر ہے لیکن آخر مقام ایک ہے مجبوری ہدے کدونیا کورخصت کرنا ہے اس ہے آپ نے لکٹا ہے۔ اس کے اس بات کا خال رے۔ محرانسان اٹی بات مجھ جاتا ہے کہ میری مجبوری کیال یرے آزادی کیال یر ے۔ بعض اوقات آزادی کی خواہش بھی مجبوری بن جاتی ہے۔ اس کا مجھی خیال رہے کہ میں آزاد ہونا جا ہتا ہول او ژنا جا ہتا وں بند ص سارے مرز تو زئیں سکتا۔ اللہ كہتا ہے كہ نكل كد حرفكل كے جائے كا كس كس كوتو زے كا۔ اللہ كريم كے بعض

عجب کام بین بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہردوسری چیز کے ساتھ مر بوط ہے وابت ہے پیوستہ ہے۔ جانور کو لے
لا اینٹ گارے کو لے لا ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مر بوط ہے۔ خیال کے ساتھ بجوی ہوئی ہے۔ اس بی سے کوئی فضل
اپنے آپ کو Isolate نہیں کرسکا۔ ایک مر بوط نظام ہے۔ مثل اللہ کا مجھو کہ اُس نے آپ کو مجور نہیں کیا چلو مان لیا۔
آپ اللہ کے خیال سے آپ اور خیال سے آپ مال باپ کے خیال سے آزاد ہو گئے سب چھ سے آزاد ہو گئے کین والد
ہونے کی حیثیت سے چھوٹے بچے کی چیخ حمیس پابند کردے گی۔ معمولی کی بات ہے۔ وہ جس نے دریاؤں کوعور کیا آگ کے
دریا ہے نکل گیا یانی کے دریا ہے نکل گیا اُ اُسے بھوئیس پرواہ

زيادشاه وكدا فاغم بجمرالله

ب کھوٹو ڈویا۔ پھر؟ بچے کی فریاد جھ سے نہیں سنی جاتی میں وہاں بجور ہو کیا تو کھل آ زاد ہو کے مجور ہو گیا۔ بیاللہ کریم کے کام ہیں۔ بھی بھی چھوٹی ی آواز جو ہے آپ کی انتہا کی آزاد ہوں میں ایک بنگامہ بیا کردیتی ہے۔اس لیے بیاللہ کرم کے كام بيں كرة زاد كب كروے اور مجور كب كروے يہ سارے أس كے كام بين تيرا كام إس بي محم بين نيل ہے۔ شرة زاد ہونا تیرا کام ہاورنہ مجبور ہونا۔ تیرا کام تو ہے علم مانا۔ آزادی تیرا کام نیس ہے۔ علم مانا اوراس ذات کا علم مانا اورادب كرنا ادراس کے ساتھ اعتقامت کے ساتھ وابنتگی کرنا کوئی دور کی بات نہیں ہے کمی انسان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جری اپنی استقامت نے بی تھ کوفیض دیا ہے۔استقامت ہونی جاہے۔اس لیے آپ کی آزادیاں اور مجوریاں بہت آسان ہیں۔ د کھو یکال کی بات ہے کتنی آزادی ہے اور کتنی پابندی ہے۔ پابندی اور مجوری یہ ہے کہ آ انسان مو حجدہ کردہے ہوئیآ پ کی مجوری ہے۔ آزادی یہ ہے کہ مجدہ سیدها اللہ کے پاس ہے۔ لیعنی کہ کا کات بنانے والے کے ساتھ رابط ہے آپ کی پیٹانی کے مجدے کا لیعنی کہ یہ مجوری ہے اوراس کام مجود جو ہے وہ انتہا کی آزادی ہے اوراس وقت دونوں شسک ہیں۔اب بات مجھرے ہیں؟ آزادیاں عطا کرنے والے کے ساتھ آپ شلک ہو۔ آپ مجبور مواور مجدہ آزاد کا ہے اور دونوں متعلق ہو۔ جب مجودی آزادیاں پیداکرتے والے سے متعلق موجائے تو مجودی کس بات کی؟ الی مجودی پر بڑار آزادیاں قربان كردة كدوه مجورى جس في آپ كو آزاديال پيداكرف والے كماتھ بالاديا كوياكر آزاد مون كارات آپ كى پيشانى یں ہے آزاد ہونے کاراسہ آپ کے آنوی ہے۔آپ آزاد ہو گئے بینی کہ آنو جو بی تقرب الی کا بہت قریب رین مثابرہ بئ آپ کے اعدر بئ آپ کے ول کی وحرکن کے ساتھ ہے۔ بیآ زاد بھی ہے اور مجور بھی ہے۔ مجوراس لیے ہے کہ بدائسان اے آزاداس لیے ہے کداصل میں بدائسان نہیں ہے بات کجداور ہے۔ بات اصل میں بدہ کہ اس يرده ستى كوكيا جاك تو ديكها

اس بيلي من في كيا شعر شاياتها؟ \_

ہم تھے کو دکھا دیے خدائی کا تماشہ سو باتوں کی اک بات کہ انسان ہوئے ہم

اوراب بیرکہ ب

اس پردهٔ ستی کو کیا جاک تو دیکھا انسان کہاں مظیر پردان ہوئے ہم

اب انسان کدھر ہے صرف اس پردہ ہت کو جاکرتا ہے۔ جاکسوگر بیان کی بات ٹیس کردہ ہو ہت کو جاک کرتا ہے۔ جب آپ اس ہت کے پردے سے باہر تعلیں کے تو پھر آپ وہی ہو جو اُس نے بتایا۔اور اُس کا مظہر وہی ہے لینی کہ دہ نمائندہ ہے آزاد کا' مالک کا' قوی کا'رٹیم کا' رٹن کا' راز ق کا \_\_\_ دنیا بیں اس کا مظہر کون ہے؟ پیچارہ یہ مجوز جو کہ اصل میں

آزاد ہے۔اس لیے آپ کی مجوریاں جو ہیں ہے آزادی ہی کی علم بردار ہیں۔ وو آزادی کر آپ ہر چیز کو دیسے ہی توڑ کے مط جاد او میمکن نہیں ہاور بیخواہش بھی نہیں ہونی جا ہے۔ آزادے نبست عی آزادی ہے۔ یعنی کہ مزور کی نبعت قوی سے موصائے تو بی توت ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں قط برا مواتھا۔ سارے لوگ سراسمہ بدحال بریثان کم صُم اورخوناک حالت میں۔ وہ ایک آ دی کو و مجھتے ہیں ایک درویش کہدریا ہے کہ میں نے ویکھا کہ ایک غلام تھا جوخوش خوش جار ہا ہے۔ میں نے کہا کہ سارے شم پر ایک خطرہ ہے قط ہے فاتے ہیں اور تو بہت سرور جارہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جس کا غلام ہوں اُس کے گریش وانے ہیں۔ ورویش نے کہا کہ ہم جس کے غلام ہیں وہ تو مالکوں کا مالک ہے ہمیں کس بات کا خوف ہے تم اس کو مالک بتاتے نہیں موالیدا تمہیں مجوریاں وستی ہیں۔ اُس کو مالک مان لواتو مجوری کوئی نہیں ہے۔ چم حصار وقت فتم ہے اورتم اس کو توڑنے والے ہواورتم ای کو جوڑنے والے ہو تمہارے وم سے بیکا خات ہے۔ ہم نہ ہوتے تو كائات كدهر سے بوتى \_كين اگر يہ ہے كہ تم مجور ہو كئے كو كے كداس كائنات يس ميرا دم حنس بوربائ ميرا دم كفتا جا رہا ہے۔اس طرح تو مجور ہے۔اورآ زاواس طرح ہے کہ یے کا خات کیا چز ہے ہم اور مجی کی کا خات جانے ہیں۔ یہ آپ كرفان اورآپ كے ايان كى بات ب كرآپ كا ايان وابسة كمال ير ب- اگرآپ كى وابطى ميں وراوئيس بال آزادیاں اور مجوریاں ساری آپ کی غلام ہیں۔اوراگرآپ کی آزادی اور آپ کے تعلق میں کھے کی بیٹی ہے تو مجوری بھی عذاب ہے اور آزادی مجی پریشانی ہے۔ بیاحاس ب اس ذات سے وابعثی کا ۔ اس ذات سے وابستہ موجاد تو سب مجوریان ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک بات ہے؟ ہاں ٹھیک بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اٹی مجبور یوں کو Limitations کو ا ورامکانات کو ضرور پیچا نو۔ اس لیے میں آپ کو بید وقت دے رہاموں کدایے آپ بر ذرا اپنی لگاہ رکھواورائے آپ کو ذرا پیچانے کی کوشش کروکداس کا نکات ش آپ کا ایک ای Visit بیان دنیا ش اور بیدد واره نیس آنا۔اس ش موت كا غوف بھى نہيں ہے۔ چلوجم اينے بچول كے ياس نہيں مول كے تو پھر باب كے ياس بطے جاكيں محے \_كيا فرق برتا ہے۔ ادھر ہوں کے یا اُدھر ہوں کے کہیں تو ہوں گے۔ بیخوف کی بات نہیں ہے۔ بات صرف اتی ہے کہ بیآ پ Visit ا آیک ہی بار ہے۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ ایک می بار سے Visit ہے دوبارہ اس میں آنے کی ضرورت می کوئی نہیں ہے امکان عی نہیں ہے۔ اوراس وجود میں آپ نے ایک می بارآ تا ہے۔ جب ایک Visit ہے اور جینے والے نے بھیجا ہے أس نے كہا كديرى كا تنات كا مشاہده كرو أس كو جائے ديكھوك بيدميلد كيا بي تم ميلے يہ جھڑا كرتے جارے ہو۔ وہ كہتا ب كمش يدن رابول تم كت بوك قبت فيك نيس ب سودامي دو\_ كبتاب و ميكا ميدين و قائم رك إلى كانظام و قائم رکھ بیلفف کی بات تھی اورتم نے اس کوآ زمائش بنالیا۔ زندگی انعام تھااورتم نے سزا بنالی۔ زندگی اُس نے ازراہ عنائت عطا کی تھی تم نے کہا کہ یا اللہ تو نے آزمائش میں ڈال دیا۔اس میں آزمائش کیا ہے۔آزمائش تیرا اپنا ہی بوجد ہے تیرے اُور این اُور ے اپنا ہو جھ اُتار ۔ تو خود بی این اور سوار ہوا ہا اور تو خود بی این خوابوں کو پریشان کرد ہائے مجی بھی اتے اوٹے خواب د کھتا ہے کہ زندگی محدود ہوجاتی ہے اور بھی بھی اتنی ناممکنات کی طرف جاتا ہے کہ بریشان ہوجاتا ہے۔اس لیے اس کوسمیٹ کے گزار۔ول کے ساتھ اس سفر کوکر شوق سے کر فتم ہونے کے امکانات ہیں مجمی بھی فتح ہوجائے گے۔اگراللہ کی طرف آپ کا رجوع ہے تو اس کی ایک بی صورت ہو عتی ہے۔اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک بی صورت مو عتى بكرالله كركى بندے كى انسان كى اللہ كے زوير واس كى شكايت بن كے ند پيش مور شكايت كيا ہے؟ كرآ ب ناراض مؤاللہ کے زویر وآ گئے۔اللہ یو بھے گا کہ کیوں ناراض مو؟ کہتا ہے کہ جھے نہیں پند اُس سے یو چھو۔ لین کدا ے آو تکلیف دی۔ اُس کے زویر و تکلیف کا کاٹنا لکال کے جاؤ عجت میں جاؤ۔ جس ول میں اللہ کی محبت آ جائے انسان کی محبت آ جائے تو اُس دل میں نفرت نہیں مفہرتی۔ اور آپ کے دل میں بیک وقت محبت اور نفرت قائم ب بجھے بجھ نہیں آرہی کہ

النتكو\_29 عند 29 عند 29

آپ کا دل کیا ہے۔ آپ اپنے دل کو اگر محبت کے لیے وقف کر دولو نفرت نکل جائے گ۔ محبت کی تعریف ہی ہے ہے کہ نفرت نکل جائے ادر اپنے دل کو خالی کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہیں ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن میرے سامنے نہ آتا \_\_ یہ تو گئی جائے ادر اپنے دل کو خالی کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو چیسے ہمارے اپنے ہیں اب دہ اپنا ہوگا۔ پچھلی معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو چیسے ہمارے اپنے ہیں اب دہ اپنا ہوگا۔ پھلی جنگ ٹس دہ آپ کے معاف کردیا۔ اب تو ہماری فوج کا مقصدیہ ہے کہ اسے زندگی میں اپنا بنا کے دیکھ۔ انسان ذراغور کرے تو یہ سریماہ ہوجا سیف اللہ ہوجا سے اور پھراس کے اندر نوز علی نور کا واقعہ ہوجا تا ہے \_\_\_

اورکوئی بات بوچھو \_\_ معین صاحب \_\_ سوال کی دعوت ہے بولو

سوال:

نحن اقرب من حبل الوريد \_\_ كيارے ين كھ فرمادير\_

: - 19

ب بات تو بعد ميس كري ك آپ كودعوت خيال دے دبامول كداللدكريم جس في كلام تازل فرمايا جورمتول والا ے نوروالا ہے۔ کہیں تو وہ اپن ذات Singular کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، میں نے تمہیں تخلیق کیا۔ بھی بھی یہ ہے کہ نعن کا لفظ ہے بینی ہم نے اپیا کیا۔ ایک تووہ مالک ہے أے زیب دیتا ہے جمع کا صفہ۔اور کھی جمعی جمع ے سنے میں راز بھی ہے۔ جب راز ہوتو راز کا بھی خیال رکھوکہ سیامکان ہے کہ نصن میں ایک سے زیادہ ہو دو ہو سکتے ہیں۔ بس اتن ی بات ہے اس کا خیال رکھا کرو کہا ہے ہے کہ ہم تیری شدرگ کے قریب بین تو ہم کا معانیٰ اللہ بھی ہوسکتا ہے اورساتھ ایک اور ذات بھی ہو عتی ہے۔نحن جو ہوا۔نحن ش مخبائش تو ب ناں۔ کہ"جم ہیں"۔اس کا مطلب ب کہ بی امکان ہوسکتا ہے اور جب ایک ذات قریب موجائے تو دوسری خود بخو دقریب ہے۔اس لیے جب اللہ کچھ بات کمدرباہے تو پرآب بات مجھو کہ ایک ذات کے قریب ہوجاؤ تو دوسری خود بخود قریب ہے۔ اس لیے یہاں آ کے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوجاتی ہے کہ جب آپ ورووشریف بڑھتے ہوتو اصل میں آپ ٹنا خوانی کررہے ہواور آپ سلح حق بان کررہے ہو۔ كونكه آب بيالله ك حكم من كرد به مو-اس لي ايك ذات كا اگرتقرب موجائ تودوسرى ذات قريب موجاتى ب-اس لے درود شریف کثرت سے پڑھے والول کے لیے بیخش خبری ہے کہ جب آپ کے لیے اوھر سے کوئی پیغام آجائے تو آ پ جھو کہ اُدھر سے بی پیغام ہے۔ میدونوں ذاتوں کے درمیان ہے کہ جس کی کوحضور یا کھنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب ال جائے دہاں سے اس کو اللہ کا تقرب مات ہے اور اللہ کی طرف چل یزونو وہیں ہے آپ کو حضور یاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع كرادياجاتا ب-آب اس كے درميان مو- يو تين كاكھيل ب ايك آب مؤايك الله كريم باورايك الله ك مجوب سلی الله علیہ وآلہ وسلم میں۔ اب آب جدهرے چاؤ بات صاف بے یہ تقرب ہے۔ تقرب الی جو ہے وہ تقرب رسالت ب برچند کردونوں مقامات الگ بیں لیکن آپ کے لیے دونوں مقامات میں برابر کی آسانی ہے۔اس لیے آپ ان باتوں یہ ذراغور کرؤ آپ ایٹ آپ یہ غور کرواور سوچو جو چیز مشکل ہے اُس کوآسانی سے کرجاؤ۔ آپ بھی تھوڑا سا خال کروناں۔فرض

کرد الله کریم نے آپ پر تھوڑی کی مشکل ڈال دی تو آپ برداشت بی نہیں کرتے۔ اُس سے رحمتیں تو ما گلتے ہوا اُس کی رحمتیں ہے بات کی جاتے ہوا اُس کی رحمتیں ہے بات کی کیا بات ہے۔ تکلیف کو یا پریٹانی کو یا اس کی طرف سے دانست کرنا بھی عبادت کا طرف سے دانست کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے ہے ہیں؟ لین کہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ بات بھے دہے ہیں؟ لین کہ نا گوار کو گوارا کرنا بھی اللہ کے صحصہ ہے ہیں؟ لین کہ نا گوار کو گوارا کرنا بھی اللہ کے صحصہ ہے ہیں؟ لین کہ نا گوار کو گوارا کرنا بھی اللہ کے

مُقَتَّلُو <sub>-</sub>29

رت والوں کے لیے عبادت کا حقیہ ہے کہ تا گوارکو ہم نے گوارا کیا۔ نا گوار کیا تھا؟ کہ اُس کا سلوک نا گوار تھا۔ وا تا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے ایک مقام نہیں کھل رہاتھا۔ایک آستانے بر گئے وہاں ہم بیٹے ویکھتے کیا ہیں کہ وہاں جو دوجار صوفی بیٹے تے انہوں نے مجھے نہ بچانا میں نے ان کو بچان لیا۔ خربوزے کھا کے وہ محلکے میرے اور مجھے گئے اور مجھے مارتے گئے۔ خربوزہ نہیں کھلایا۔ افسوس بوا ہوا عصد بوا آیا۔ میں اُن کا مقام جانا تھا' میں انہیں پیچانا تھا' وہ مجھے نیس يجانة تھے۔ يوري بات يدكم مرامقام أن سے بلند تھا، ليكن آپ نے ايما كہائيں۔" پھر ميں نے كہا كہ جس كے پاس ش آیا ہوں وہ جانے اور بہ جائیں۔ بیسلوک وہی کررہاہے میرے ساتھ جس کے پاس میں آیا بیٹا ہوں تو بہ گوارا کر۔ ہم نے کہا ہم اللہ اُس نے کہا ماشاء اللہ آئے تھے بات سمجھاؤں''۔ وہ جوتھا تجاب وہ سارا رخصت ہوگیا' بات مجھآ گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے سفر میں چلنے والوں کو رائے میں جو تکلیف آتی ہے بیاللہ کی رصت سجھ کے برداشت کر جاتے ہیں۔ بس اتی س بات ب كرأس كو برواشت كرجاؤ رونيا كے اندرانقام بھى لؤ بدل بھى لواوردنيا كے اندر بھم ب كرآب آ كھ كے بدلے آ كھ تکالولیکن اللہ کا سفر کرنے والے اللہ ہے محبت کرنے والے دنیا کے اندر أبھے مہیں ہیں۔بس اس بازار میں کوئی گری نہیں ہوتی۔ایک معمولی می بات ہے مثلاً آپ کی فلائٹ ہے کل شام ساڑھ سات یخ اور بونے سات یح کہیں آپ کا جھڑا ہونے لگ جائے تو آپ جھڑا نہیں کرو ع کہو مے کہ میں تو فلائٹ یہ جار ہاہوں۔اب آپ جھڑا نہیں کرو مے کیونکداس فلائث كايرديس من كوكى محبوب انظار كررباب وه كبتاب كداس وقت آپ سے معاملد كرنا ضرورى ب بولواب كرنا یا ہے۔ کہتا ہے کہ اس وقت معافی دے ہم جارہ ہیں۔ جب آپ کی اور کام کے لیے Committed مول آو آپ راتے کا جھڑانہیں کرتے ہویا کہ جن لوگوں کوعظیم کارنا ہے کرنے ہیں بدی جنگ الزنی ہے واٹراؤ کرنی ہے وہ چھوٹا محاذ کہمی نہیں کھولتے۔ بدکیا محاذ ہے کہ یہ تیری قبر اور وہ میری قبر۔ یہ کوئی محاذ ہے۔ اس لیے اگر محاذ بناؤ تو پھرایک بناؤ۔ جب اللہ ہے بات ہورہی ہے تو درمیان میں یہ باتیں شاکرو۔ لمے سفر اوردور کے سفر پر جانے والے آپی میں درمیان میں الجھتے نہیں ہیں۔ درمیان میں ألجھنے والے البہات میں جاتے نہیں ہیں۔ بینامکن ہے کہ دوآ دی آپس میں ألجھ رہے ہوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہول اوراللہ دونوں بررح کروے یہ کیے ہو فساد کے لیے تھم ہے تساد کومنع کیا گیا۔ نساد کامعنی ے کہ تیرے دل میں نساد آ کیا' اُس کے خلاف نفرت پیدا ہوگئی۔ اس لیے اپنے دل نے نفرت نکال اور اپنے لیے بخشش کا کوئی اہتمام کر۔ یمی بات ہے کہ ب

21

### ایے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر اِس خانہ خدا ہے کدورت نکال دے

أس كا\_كيا فكر؟ أس انسان كا فكر كروجس نے مختے محن بنايا، محسنين ميں شامل كرديا \_كبتا ہے كه ميں شكر كرتا موں اس انسان کا جس نے مجھے محسنین میں شامل کرویا ، شکر کرتا ہوں اُس انسان کا جس نے میرا راستہ روکا اور مجھے مجھے راستے پر جلا دیا۔ شکر کرتا ہوں اُس انبان کا جس نے جھے آنسوعطا کے کیونکہ سآنسو جھے بارگاہ الٰہی کی طرف لے سمئ شکر کرتا ہوں أن انسانوں كا جنہوں نے ہمارا كوئى كہنا نہ مانا اور پھر ہم ٹوٹا ہواول لے كے آگے چلے گئے۔ آپ نے ٹوٹا ہوا دل لے ك جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔آپ تو آ دمیوں کوتوڑتے ہو۔آپ کا اللہ ای بات ش ہے کہ آپ معافی نامہ بولو۔آپ جھ رہے ہو؟ أى كومعاف كرنا ہے جس كومعاف كرنا مشكل ہے۔ بير آسان بات ہے۔ آپ اسخ بيح كى غلطى Mind نيس كرتے کیونکہ وہ تو اپنا بچہ ہے بھائی کی غلطی بھی کوئی نہیں ہے والدین کی غلطی بھی کوئی نہیں ہے وہ جو بروی ہے اُس کی بات غلط ہے۔اس کے اُس کومعاف کرو۔ جہاں معاف کرنامشکل ہے اگر وہ معاف کردوتو وہیں اللہ کافضل ہے۔آپ بات مجھ رہے ہیں معین صاحب؟ جہال مشکل آ رہی ہے وہیں آ سانی کا راستہ ہے۔ جب آب دیکھوکہ یہاں بہت مشکل ہے تو آب معافی دے کے آ کے فکل جاؤ۔ اگر مال و کھورہے ہوتو مال کی تمنا چھوڑ کے آپ البیات کی طرف چلے جاؤ۔ آپ اللہ کو جب یاد كرتے مواق يہ مان لو كم الله مهيں ياد كرر باہے الله كہنا ہے كہتم ميرا ذكر كرو ميں تمهارا ذكر كرتا مول يعني كرآ ب أى وقت الله كوياد كرتے موجب الله آپ كوياد كرے۔ جب آپ الله كوياد آئے تو خدا كا شكر اداكروكي و في محصايے آپ كوياد كرنے كى توفيق دى۔ يا اللہ ميں مجھے ياد كرربابول تو يہ مجى تيرا احسان ب ورند بم بھے ہوئے انسان كيے تہيں يادكر كت ہیں۔ ہر باراللہ کا شکر ہو ہر باراس کی رحمت ہو۔ وعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کواسینے خیال کی زوسے بیجائے آپ کواسینے اعمال کی عاقبت سے بحائے عبرت سے بچائے \_\_ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کومعافی کی تو فین عطا فرمائے۔معافی ما تگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطافر مائے سددونوں توفیقیں عطافر مائے۔

آمين برحمتك يا ارحم الراحمين

----

### (2)

| بدیسے پہ چلے گا کدانسان کے ساتھ ظلم مور باہے یا بیاس کی آ زمائش ہے۔                                 | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                     | 1 |
| لوگ Victim کا Victim کا کو ہو کتے ہیں۔                                                              | 2 |
| اگراللہ تعالی اپنا کرم فرما کیں تو بات سیمجھ آئی ہے کہ بیصرف اس کا کرم ہے اس کے آ کے تو سوچنے کی مت | 3 |
| حبيل-                                                                                               |   |
| كيا انسان جس كوالهام آشنائي موده دومرول كواس چيز سے آشنا كراسكا ہے؟                                 | 4 |
| وہ آ دی جوتلیم ورضا کے رائے کا مسافر ہاس کی کیا کیفیت ہے۔                                           | 5 |
| بخشے جانے سے کیا مراد ہے؟                                                                           | 6 |
| میں اللہ کو جب بہت قریب یا تا ہوں تو مجراس کا خوف طاری ہوجا تا ہے۔                                  | 7 |

05-12-86

### عائشاخر کے کر 2+2+1

موال:

### یہ کیے پہ چلے گا کدانسان کے ساتھ ظلم ہور باہ یا یہ اس کی آ زمائش ہے۔

: - 19

میں نے بیکہا ہے کہ اگر آب مزاح آشنائی کے بغیریہ فیصلہ کراو کظم مور با ہے تو ایمان کمزور موجائے گا۔ یہ فیصلہ پنیم رسکتا ہے یا وہ جومزاح آشنا ہو کہ کہال تک آزمائش ہو عتی ہاور کہال سے ظلم شروع ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمح نیس آتی۔آپ لوگ ہرآ زمائش اور ہرظلم کے درمیان تمیز نہیں کر سے ۔ آزمائش ابنول کی کی جاتی ہے اورظلم جو بے بیدوسرول کے ساتھ ہے۔اس کا دار و مدار آپ کے تعلق یہ ہے۔ ہرآ دی کے لیے الگ راز ہے۔ وہ ابتلا جو آپ کو یا والی میں مصروف كردے وہ ابتلا ابتلانيس وہ آزمائش موعلق ب\_آزمائش محبت كا درجه ب\_الى تكليف جس سے آپ كے ايمان كوخطره محسوس مونا شروع موجائے بگاڑ پیدا کردیت بے توسیمنا کہوہ آزمائش نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور بی شے ہے۔وہ کسی عاقبت یا کسی عبرت کی بات ہے۔اس سے بچٹا جاہتے۔جس طرح آپ کھ سکتے ہیں کہ غربی پوی رحمت ہے غریب ہونا پوی رحمت ب لیکن غریب ہونا برا عذاب بھی ہے۔ کون ی غریبی رحت ہے؟ اورکون ی غریبی عذاب ہے؟ وہ غریبی جوآپ کو خدا کے قریب لے جائے اس غریبی کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ وہ تو آپ کی دولت سے بہت زیادہ قیمتی ہے اور وہ غریبی جوآپ کو کفر سمادے ووغری آپ براہ اللے عبرت ہور برآپ کو کافرینا وے گی۔اس لیے فرمایا گیا الفقر فنحوی والفقو منی کہ یہ ہم ے ہادر ہمیں اس پر ناز بے فقیر یا غریب ہارے قریب ہے۔ لین اللہ کے محبوب اللہ کے قریب ہے۔ اور سے می فرمان ہے کہ کادالفقر ان یکون کفر امکن ہے کہ غربی تمہیں کافرینا دے۔غربی کافر بنادیتی ہے مایوں کردیتی ہے۔ جو ابتلا یا غربی آپ کے اعد أميد روٹن كردے وہ الله كى عنايت بے۔ اور جو مقام آپ كے اعدر مايوى پيدا كردے توسمجھوك آب وہاں سے کی اورمقام یہ یلے گئے۔اس لیے پنجبر جانے ہیں یا اللہ کے قریب رہنے والے جانے ہیں کہ کہاں تک آزمائش ہو عتی ہے اور کہاں یہ آزمائش نہیں ہے وہ کوئی اور عی بات ہو عتی ہے۔ اس لیے یہاں سے بات مو جائے گی۔ پھر وہ کہیں کے کہ میرااللہ بیٹیں کرتا جواب مور ہائے مثلاً بیٹیں موسکنا کہ دوسرابیٹا بھی جدا موجائے۔ محراتو نیز ت بدحرف آجاتا ے۔ ایک بٹا تو آ زمائش کے لیے کھو گیا اور اگر دوسرا بھی مم ہوجائے تو مہرف آ گیا۔ اس لیے ٹی جانا ہے کہ مدکیا مقام نے بدوس سے بنے کا گم ہونا پہلے بنے کے ملنے کے برابر ہے۔اس کی نوید ہوجاتی ہے۔ کویا کہ اس میں راز یہ کھلا کہ کچھ تکالیف الی ہوتی ہیں جونوید کی ابتدا ہوتی ہیں۔اگر پیچان ہوجائے کداب بہ تکلیف آئی ہے تو سمجھو کدمبارک آگئ اس کا سندلیں آ گیا ہے۔اس طرح آپ نی جاتے ہیں۔اگر نہ مجھ آئے تو پھر جدائی ہے۔ زندگی میں مجھنا صرف یہ ہے۔ یہ مجھنا ہے اورآب نے کیا سمجھنا ہے۔ آپ کے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ آپ کورحت سے مایوں نہیں ہونے دیتا اور آپ نے یمی بات پہانی ہے کہ جس کوآپ مت سے زیادہ کررہ ہیں یہ کیا مقام ہے جو چر ہوگئ ہو دہ مت سے باہر کیے ہے اور جو مور ہا ہے یہ کیا مور ہاہے۔ جب میں نے کہا کہ آپ نے اس کو پیچا نتا ہے تو آپ اسے آپ یہ سے للم کرتے ہو وہ خود ہی آپ كى برداشت ، بابر موجاتا ، بمى آپ خودى ائ آپ كوآزمائش مين دال دية مو-آپ ائي دات كساتھ بلاوجد

Commitment کے رہے ہو۔آپ آسانی کے ساتھ اس سے فاع کتے تھے۔ مثل یہ وعدہ کرلیا کہ میں شام کوآپ ك ياس آؤل كار آب نيس جاؤك يروعده ندكروران عي وعده كرليا اور پيروه جموت موكياريه بلا وجدوعده ب- كتي بال کہ وعدوں میں بوے تجوی ہوجاؤ اور ایفا میں تنی ہوجاؤ۔ وعدہ نہ کرؤ بالکل نہ کرو۔ پچھاوگ وعدے میں جلدی کرتے ہیں اور بورائيس كرتے۔ بلاوجه يريشاني كاعالم موتا ہے۔آپ ايساند كواليامت كوكرايسا موجائے كا ايساكرليس كے۔ايساند كورايسا مت کھو۔ آپ نے آ دھی زندگی خود ساختہ بیان دے کے پریشان کی ہے کہ ایسا کردیں گئ ویما کردیں گئ تیرے حالات درست کردیں کے تیرے حالات ٹھیک ہوجا کیں سے جہیں بھی ٹھیک کردیں سے اورائے بھی ٹھیک کردیں سے۔ یہ بیل خود ساختہ بیان ۔اور جب وہ بورانہیں ہوتاتو یہ پریشانی ہے۔ یا وہ جموث ہوجائے گا یا پھرسر پرکوئی اور مصیبت آ جائے گ۔ دوسراآ دی ابیا ہوتا ہے جو کرتا ہے کیکن کہتا نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ ہم آپ کے حالات بہتر کردیں عے۔اگر حالات بہتر کرنے کی طاقت ہے تو بہتر کردؤ کھو کھے ناں۔اس طرح کا آ دئی بہت بہتر ہے۔اس لیے آب ایک کام ضرور کروکدایے وعدوں کے ذریعے ایے آپ پر ہو جو نہ ڈالو۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے۔اس میں آپ ضرور احتیاط کیا کرو۔ آب كيس ندكيس وعدے كے بوجھ كے فيح وب جاتے ہيں۔ ورنداللہ تعالى كو يہ كينے كى كيا ضرورت تقى كد كان وعده مسنولا لین وعدے کے بارے میں تم سوال ہوگا۔ اور این وعدے کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا وعده ہو چکا ہوتا ہے۔ کان و عدہ مفعو لا لین جارا وعدہ مفعول بے وہ ضرور تعل میں آتا ہے جاراوعدہ بورا واقعہ ہوتا ہے ان وعدالله حق الله تعالى كا وعده حق ب\_الله والول كا وعده حق ب\_اورتم لوكول سے وعدول كے بارے مل يو جماعات كا-کن وعدوں کے مارے میں توجھا حائے گا؟ جو ابقا نہیں ہوئے۔اس لیے آب ایک بات بادر کھنا کہ وعدول کی Commitment بہت احتاط کے ساتھ تدیر کے ساتھ اور رکاوٹ کے ساتھ کیا کرؤ جلد بازی نہ کیا كرو\_آب كى آدمى اصلاح موجاتى باگر وعدول مي كثرت نه مور چربيآسان بات بي باتى يه بكرجب انسان کو یہ یہ چا ہے کہ بیاں تک اللہ کی آ زمائش ہوسکتی ہے تو بیاں تک تو ٹھیک ہے۔ آ کے کوئی کھیل نہیں ہے۔ اگر دو آدى ايك دوسرے كے ساتھ نداق كررے تے تو يهال تك تو نداق تھك تھا مراب بديات نداق نيس بوسكتى كدودس كابيا ى لے جاؤر يبلے تو تيغير كاايك بينا لے كيا تيغير كى آزمائش تقى داللہ تعالى جاناتھا كہ يور فد اللہ نے كھ سال جيل ميں گزارتے ہیں تو دوسرا بیٹا کیے لے میاردوسری بات اور تھی۔وہ سارے بھائی جو پیقوب الظاملا کے بیٹے تھے وہ دوبارہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔انہوں نے پہلے عی ایک جموث بول لیا تھا کہ بھائی کو بھیڑیا لے گیا۔اب وہ بیٹیں کہ سکتے تھے انہوں نے پیچان لیا تھا کہ بیصدافت میں بات کررہے ہیں کہ اُس کومعر کے بادشاہ نے روک لیا تھا۔ پھرانبول نے بیکی سوما ہوگا كركيول روك ليا كون روك سكا إن كو \_أس كو \_أس كو يعائى عى روك سكا ب كيونكه وه بعائى تو جمونانيس ب- جب يوسف الفيدة ايد ولي من قريب ك كوكس من تقاتو الله في اس وقت ظاهر ميس كيا موكا اور بعض اوقات الله تعالى دوركى بات آشکارکرونا ہے۔ یہ بھی ممکن ہوسکتا ہے کہ وہ تغیر نف ان کے اظہار میں یہ بات آگئے۔اس کی بہت ساری وجو بات ہیں۔ ایک وجرب ہے کہ یہ بات آزمائش سے کال کے ظلم میں جاتی ہے۔ یہ وہ وجہ سے جو آپ نے وحوف ہے۔ یہ بوسک ہے۔ آپ کو بات سجمة فی کہم کیا کہدہ ہیں؟آپ لوگوں کی آدمی زعری ان باتوں میں بریشان موتی ہے۔ سیلے ق آپ زعدگی کے معاملات کوچھوڑ تے نہیں ہیں کرتے رہے ہو لیتی زعر کی کی ضروریات کو۔ پھروہ ضروریات جو ہیں اپنے طریقوں سے بوری جیں ہوتیں۔ پھرآپ اس طریقے سے ضروریات ہوری کرنا جا جے ہو۔ اور سے طریقہ اُس کے لیے ہے جی تبیں۔ مقصد سے کہ جو كام مت سے ہوتا ، جوكام طريقے سے ہوتا ہے أى كوآ ب صرف دعا سے كرتے ہو۔ دعا تو آب كوسب سے يہلے اللہ ک رضا پر راضی رہنے کی توفیق بتائے گی۔ اگر رضا نہیں ہے آپ سلی میں نہیں آئے تو چرمنوانے کا جذب کیا ہے۔ اس کیے

جوفض الله تعالى كے نفيلے كو تبول نہيں كرتا وہ ائى ضرورت كے بارے ميں الله تعالى سے فيصلہ كيے كرواسكا ب\_آ ب نے و کھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آ دی کے کہنے برکوئی کام کردیا' تو وہ کون آ دی تھے؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں کوسلیم کیا۔ ہوتا انہی لوگوں کے ذریعے سے کہ جب کی ملک میں کوئی اہتلا آجائے تو وہ بندہ وعا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ عی اُس سے دعا کرواتے ہیں۔ بیآ دی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی زعدگی میں اپنے لیے دعا کی ضرورت محسوس نہیں کی۔وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔اس لیے اللہ تعالیٰ ہے کسی بات کوشلیم کرانے کا آسان طریقہ بتار باہوں کہ آب اللہ کی بات کو مانے جاؤ۔ آپ کی خواہشات خود بخو د چلتی جا کیں گی۔ اپنی خواہشات کی وجہ ہے آپ زندگی میں بوجھ نہ بنالو۔ آپ کی خواہشات زیادہ ہوجاتی ہیں۔زعدگی میں اُن سب کا بورا ہوناممکن ہی نہیں ہے۔اصل میں تو آپ نے زندگی گزارنی ہے۔للف کی بات تو یہ ہے کہ زعدگی گزررہی ہے اورخواہش یوری نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے۔آپ نہیں سمجھے؟ اللہ نے خواہش کیوں دی؟ کہ اس سے زئدگی گزرے۔ اوراب؟ زندگی گزر ربی ہے لیکن خواہش بوری نہیں ہوری۔ وہ خواہش جس کے بورانہ ہونے سے زعری ختم نہ ہو وہ خواہش مجھے نہیں ہے۔ وہ خواہش جس کے بورا ہونے سے زئرگی جاری ہووہ خواہش میچ ہے۔ وہ خواہشات جن سے زئدگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خواہشات بوری نہ ہوں تب بھی زندگی گرر ماتی ہے۔ زندگی اور عبادت کسی خواہش کے ساتھ مشروط نہیں۔ آپ میری بات مجھ رہے ہیں؟ مثلاً اتنی دولت ہو تہ پر زندگی گزرے گی۔ نہیں 'غریب کی زندگی بھی گزر جائے گی اور امیر کی بھی گزر جائے گی۔ ما بد کہنا کہ اتنی وولت ہوتہ پھر ہم عبادت کریں گے۔ ہر معیار یہ ہرطرح کے لوگوں نے عبادت کی ہے۔ ہردور کا آ دی رویا بھی ہے اور بنا بھی ہے۔ برطقے کا آ دی روتا بھی ہے اور ہنتا بھی ہے۔ برطرح کے انسان کی خواہشات بوری بھی ہوجاتی جی اورخواہشات رہ بھی عاتی ہیں۔ آنسواور مسکراہٹ سے کوئی چی نہیں سکتائم اورخوشی سے انسان چی نہیں سکتا' زندگی اورموت سے چی نہیں سکتا۔ پھرآ ب نے آزمائش کے لیے کیا خواہشیں رکھی ہوئی ہیں۔انہیں اللہ کے حوالے کرو۔ یا پھرانہیں بورا کراؤ خواہشات بوری کرلو۔ اگروہ اوری بھی نہیں ہوتیں اور چھوڑی بھی نہیں جاتیں تو یہ مصیبت ہے۔ انسان طابتا ہے کہ کوئی چیز حاصل ہوتووہ لے لئے حاصل کر لے۔اور اگر حاصل نہیں ہوتی تو چھوڑ دو۔ اگر چھوڑی نہیں جا تیں تو پھر عذاب ہے۔ وہ چڑ عذاب ہے جو حاصل بھی نہیں ہوتی اور چھوڑی بھی نہیں جاتی۔ یہ فیصلہ آ پ خود بی کرلو۔اللہ تعالیٰ آ پ کے فیصلے برمبر بانی کرے گا۔ سوال:

### لوگ Circumstances کی و ہو کتے ہیں۔

جواب:

کو اور اللہ کہا ہے کہ یہ General کی سٹری آپ General کے موتے ہیں۔ اصل میں Gircumstances کے موتے ہیں۔ دیکھنے والا کہنا ہے کہ یہ Circumstances کے موتے ہیں۔ دیکھنے والا کہنا ہے کہ یہ Crush ہے۔ سٹلا Crush کے کہ والا کہنا ہے کہ یہ اوقات یہ موتا ہے تال اور آپ یہ بھی دیکھنے ہو کہ غربی Crush کے اندر کتنے بڑے مظر پیدا ہوئے کہ دنیا کو بلا کے رکھ دیا۔ وہ کا دریا ہوگئے۔ آپ کے اندر کتنے بڑے موگئے اور دنیا کو کلمہ پڑھا دیا۔ ایسے سائنس وان ہوئے ریفار مر ہوئے اور فلنی ہوئے جن کا طالات کے ساتھ ذیادہ تعلق نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ہیں وات کا جو مقرب ہیں۔ وقت جو ہے یہ کر ورآ دی کو چی کی طرح میتا ہے اور طاقت ورآ دی جو ہے یہ وقت کا شہروار ہے۔ جو شہروار ہے وہ غریب بھی ہوسکتا ہے اور امیر بھی ہوسکتا ہے۔ اس کا طالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ طالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ طالات کے ساتھ Energy کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاقہ بہت کی Energy کو اور اور وی کو اور امیر بھی کا ورا ویہ ویہ کا ویہ ویہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاقہ بہت کی Energy کو اور اور ویہ کے ساتھ Energy کو کا دور اور اور اور امیر ہی کا دور اور اور امیر بھی کا دور اور اور امیر ہی کا دور اور امیر ہی دور اور اور امیر ہی دور اور امیر ہی دور اور اور امیر ہی دور اور اور امیر ہی دور اور اور اور امیر ہی دور امیر امیر کی دور اور امیر ہی دور اور امیر ہی دور اور امیر ہی دور اور امیر کی دور اور امیر کی دور اور امیر کی دور اور امیر کی دور کی دور اور کی دور امیر کی دور کی

Generate کتا ہے اور بہت کی Activity کو Create کرتا ہے۔ طالات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب پیر ہواور آرزوزیادہ ہو۔ حالات تب خراب ہوتے ہیں جب حال اور توقع میں بدا فرق ہو۔ حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں۔ آپ يهال يراس محريش بينے موتے إلى كى دوردرازك كاؤں سے آنے والے آدى سے يوچھو جو آب كو ملنے كے ليے آيا ب كرتم كيے ہو؟ وہ كے كاكرين آسودگى ين مول-آب شيرلاموركاندرات بدے مكان ميں إلى اور كيتے إلى كركيا حالات بین ۔ اورآب این آپ کواورلوگوں کے حوالے سے ویکھو کے تو کہو کے کہ بیزندگی بھی کوئی زندگی ہے طالات خراب ہو گئے ہیں۔ طالات تو و تیمنے کا نام ہے۔ دنیا ہی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ آپ سے غریب کوئی نہ ہو۔ابیا وقت بھی بھی نیں آئے گا کہ آپ سے زیادہ امیرکوئی شہو امیروں کے حوالے سے دیکھو عراق فریب ہوجاؤ کے اورایے سے کم آ دی کو و کھو گے تو اینے آپ کو بہتر محسوں کرو گے۔ حالات صرف مینیس ہوتے کہ جیب میں پید ہو شکل بھی حالات ہیں صورت مجی حالات ہیں بیوی یے بھی حالات ہوتے ہیں آپ کے خیالات بھی آپ کے حالات ہیں آپ کا ایمان آپ کے سب ے بڑے Circumstances میں ان سب کو Circumstances شیں شامل کروان سب وولتوں کوشامل كرو \_كون كون ى دولت؟ مثلاً آپ كے ياس بعض اوقات يير بحى نہيں كوئى لمباج وزا خيال بحى نہيں مرآب كے تعلقات بت اوتھ لوگوں کے ساتھ ہوسکتے ہیں تو یہ بھی دولت ہے۔ایے Circumstances بھی ہیں۔ایا ہوسکتا ہے کہ ایک اجھا دوست میسرآ عمیا۔ ایجھے دوست کا میسرآ جانا Circumstances شن بزا Evidence ہے۔ اگر کوئی اتھا انسان ال جائے تو بدرز ق سے بہت زیادہ ہے بعض اوقات اگر کوئی اچھی بات آپ کے کان میں پر جائے تو یہ بزار دولت ے زیادہ ہے۔ یرانی کہانی ہے ایک آ دی سفر کرتا کرتا ایک جگہ گیا ووسری جگہ گیا اور کی سال بعد أے راز ال گیا۔ راز كیا ا؟ اُے ایک بات کی کہ یہ یوں نیس ہے بلکہ یوں ہے۔ اس ایک بات کا بوجاتا Circumstances کی بات ہے۔ به Circumstances کیا ہیں؟ واقعات Chances 'Situations' طالات اور خیالات مالات میے کا نام بھی ہے اور خیالات جن کا پیے سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کے تعلقات جن کا پیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات Circumstances ہوتے ہیں مستقبل غریب ماضی اگرامیر ستقبل میں جارہاہے تو سجان اللہ یہ بہت شاندار ہے۔ایک آ دی جوآ پ کے شہرے گزر کے جارہائ اجنبی ہوکے جارہا ہے۔ پیٹے برانے کیڑوں بی بالب کل کو یہ آ دی خدا جانے کون ہو گا۔ یہ Circumstances عجیب بین فطرت کا اپنا کام ہے۔ بعض اوقات Circumstances یہ ویے بین کرآپ کے دل میں توت ایمانی ہے۔

کوئی روش چراغ رہ جائے گا۔ بزار مایوسیاں ہوں گی لیکن کہیں نہ کہیں Hope نکل آئے گی۔ اس لیے آپ اپ آپ اپ آپ اللہ کوئی روش چراغ رہ جائے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیملوں کوشلیم کرنے کا حوصلہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے فیملوں کوشلیم کرنے کا حوصلہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے فیملوں کو پورا کرنے کی ہمت ہے آگر وعدے پورے نہیں کیے تو کیا معذرت کرنے کی جرائت ہے استعفار کی جرائت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیملوں پر رضامندی بوی جرائت کی بات ہے۔ اُس نے جو کھے کیاوہ تبول کرلو۔ اگر صرف گلہ چوڑ ورتو آئیں تو آپ نے ایک پوری لائف گزاری ہے بوی دو تو آئیں تو آپ نے ایک پوری لائف گزاری ہے بوی فرادانیاں جس دو تو آپ کے کا خام ہے ذعر گی تو کبی گزار نی تھی گر اب تھوڑا سا نائم رہ گیا ہیں نیک کمی نام کر اب تھوڑا سا نائم رہ گیا ہیں میں آپ کا خیال ہے۔ انسان نہ تو حالات کا Producer ہور جارہے جی اور ہم کوھر جارہے جیں۔ ووٹوں چلتے ایک جو ایک ہور جارہے جیں۔ ووٹوں چلتے ایک جارے جیں۔ ووٹوں چلتے جیں۔ بھی آپ اس بات کو بچھ سکتے جیں کہ حالات کوھر جارہے جیں اور ہم کوھر جارہے جیں۔ ووٹوں چلتے جیں۔ بھی آپ اس بات کو بچھ سکتے جیں کہ حالات کوھر جارہے جیں اور ہم کوھر جارہے جیں۔ ووٹوں چلتے جیں۔

سوال:

اگرالشقالی اینا کرم فرمائیں تو بات سیجھ آئی ہے کہ بیصرف اس کا کرم ہے اس کے آگے تو سوچنے کی جت نہیں۔ جواب:

تھیک ہے۔ یہاں تک بات تھیک ہے کین جب دامن أميد باتھ سے نکل جائے يا تھے لگ جائے تو پر حج لگا دو۔ پھر لحاظ نہ کرنا۔ جب تک أميد قائم ب تو جومرضي موتا ب دہ مونے دؤ جوٹر يکٹر چلنے بيں دہ چلنے دوليكن اگر أميد باتھ ب جاری ہے پھر شور محانا ضروری ہے۔ پھرالی فرماد کرو کہ ہر چز کو اُڑا کے رکھ دو۔ پھر یہ لازم ہے کیونکہ پھر یہ کوئی اور شے بے غریبی انعام ہے اورغریبی سزا ہے۔ میں توش بتار ماہول - باری انعام ہے اور بیاری سزا ہے۔ ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب آپ اپنا وجود اس کے سرد کردولو پھروہ جانے صحت جانے اور بیاری جانے۔اگر بدآپ کا اپنا وجود ہے تو پھر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرین اب آب بیار ہیں۔ اگر زندگی آب اسے ذمے لگاتے ہواس کی اصلاح اوراس کی کامیانی تو پھر نا کائ تہارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اگر کامیانی اور ناکائ حاصل اور محروی سب اُدھر لگاتے ہوتو چر جو یکھ مور باب ٹھیک ہور ہاہے۔اس خیال میں چلنے والے ایک مقام برای خیال میں انکتے ہیں۔ میں بدوارنگ وے رباہوں۔وہ اچھا خاصا ٹھیک سے مان چلا آر ہاتھا اور پھرائے کیا ہوگیا؟ کہتا ہے کہ میراایمان اُٹھ گیا ہے اعتاد اُٹھ گیا ہے۔اب یہ بڑے راز کی بات ب-الله تعالى سے ايمان كب أفحتا ب؟ الله يراعماد كهاں أفعما ب؟ جهال سے اعماد بنم بوس سے أفعما ب- بات نيس مستحے؟ مثلًا تمازے آپ کواللد ملا احساس ملا کہ اللہ کے قریب بات جاری ہے اور پھر تماز کے رہ جانے سے اللہ رہ گیا۔ مال ک رضا مندی سے الله طااور مال کی تاراضگی اللہ سے دوری ہے۔ کوئی آ دی بیکتا ہے کہ اگر ش اس پہاڑ یہ چاتا ہول تو الله ے بہت قریب ہوتا ہوں۔ حالا تک وہ پہاڑ ہے۔ جس دن اس بہاڑیہ طلنے کا تھم بند ہوگیا وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ کس آ دی کو جمونا شخ مل گیا تو اُس کے تعور میں اس نے اپنا اللہ طے کرلیا۔ بعد میں پند چلا کہ بیجموٹا آ دی ہے۔اب اُسے بزرگ کہاہے تو کیا ہے اس کے لیے دعا کر تیرے یاس عرفان آ حمیا ہے تو اس کے لیے دعا کر۔ اگر تیرے پاس بھی عرفان ٹیس آیا اور اس کے پاس بھی نہیں ہے تو ادب کا تعلق قائم رکھ۔ خاموش ہوجا۔ انسان یہاں پرٹوٹنا ہے۔مثلاً چھوٹی جماعت میں آپ کا ایک استاد ب شچر ہے وہ آپ کو بہت براعلم ویا کرتا تھا۔تب آپ کی جماعت چھوٹی تھی۔ چھرآپ نے زیادہ علم پڑھ لیا۔ اب آپ ٹیچیرے بھی زیادہ علم حاصل کر گئے لیکن جب بھی وہ سامنے آئے تو آپ ای طور پڑای ادب میں وہیں بیٹھو۔اگرآپ كاعلم آب كے اعدر چلانكين لگاتا ہے توسمجھو كرمروم ہو كئے۔اللہ كب دور ہوگا؟ جب آب استادے زياده علم حاصل كرنے

ك بعدائ آپ كواستاد ے زياده محرم جانو-آپ بات مجهرب بين نال؟ وہ أستاد جو ب وہ اين علم بين كم مونے ك یا وجود آب کو استاد کے اندازے ملا سامنے ہے آ کے ملا۔ جو انسان سامنے ہے آ کے ملا اس کو بعیشدی سامنے رکھؤ جا ہے آب اس ے آ گے نکل جاؤ۔ جو آپ کے چاہے جا ہے وہ کتنے ہی کمرور ہوجا کیں اور آپ کتنے ہی بزے ہوجا کیں ان کو چا ی کبو۔ جو استاد سے البیں استاد می کبو۔ جس کے ساتھ آپ نے کی طور پر بھی ادب کارشتہ قائم رکھا ہو اس کی خامی کے بعد بھی ادب کا وہ رشتہ بے اولی کا نہ بنانا۔ خاموث ہوجانا لیکن بے اولی نہ کرنا۔ اللہ کوآپ جانے ہو کہ وہ جات بے آپ گھر ے اچھی نیت لے کے اللہ کی حاش میں بطئے اللہ نے ایک موڑ میں سے گزار دیا۔ وہ جانے والا بے جانتا ہے کہ کیا ہور ہائ آب کو کہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ کھ عرصہ بعد آپ کو محسوں ہوا کہ بدتو میں فلط راستے سے گزر کیا۔ اب فلط راستے سے گزرنے كا احساس صحح مونے كى ايك دليل ہے۔ يہ جو صحح مونے كى دليل بے بياس جمونے فخص كا فيض ب اى راست کافیف ے اس کوسلام کرو۔ وہ جوجموٹا نظر آرہا ہے خداجانے کیاراز ہے وہ آپ کے اعمد کی Produce کر گیا۔اگر اعتقاد قائم رب توسيح آ دميوں كو غلط مقامات سے بھى بہت صحت مند منزليس كى بيں۔اس ليے اللہ سے كب مايوس موت ين؟ جب انسان اپنے راہبروں سے مايوس ہوگيا، جب انسان اپنے سفر كے حوالے سے مايوس ہوگيا۔ جس جكد سے الله مرتب ہوا وہیں اللہ غیر مرتب ہوجاتا ہے۔جن مقامات سے آپ کو اللہ کا قرب ملا ہے انہیں مقامات سے آپ دور ہوتے ہیں۔ یہ آب كا اپنا نيملہ ہوتا ہے۔ انسان چونكه يه نيملے بدل بے جب بدلنے لگ جائے گا تو وہ دور ہوجائے گا۔ اگر آپ دو مخص ايك راستہ چل رے ہیں اور جب آ ب کو وہ رابط ال جائے او اُن کو بدرابط ضرورد کھاؤ۔ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آ ب اور ہم دونوں صداقت کے لیے سفر پر علے ہیں اور آپ اور مجھے کی آ دی کوکوئی سافیض بہت وسی مل جائے تو وہ دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس نیت سے چلو کے تو اوب قائم رہے گا۔ مثلاً آپ کا بچہ باہر چلا گیا ، باہراس کو خزانے مل محے اب خزانے مل محے میں تو وہ ا بن غریب ماں باپ کوفیض پہنچائے غریب ماں باپ کے ساتھ فخر ندکرئے میدند کیے کہتم غریب تھے ہم امیر ہو گئے۔ بیدند کے بلک فیش بہنائے۔اس لیے اس سر میں آپ کو جو جو مکھ طاوہ آپ کے لیے ایک بہتر رائے کا ساتھی تھا۔ جب بھی آپ كوأس ے آ كے كوئى چيزل جائے تو آپ اس كو بھى فيض كانجاؤ۔ من نے آب كوايك جھوٹى مى كمانى سائى تقى - ايك آدى ایے گرو کی علاق میں گیا' جا کے کی سے بوچھا کہ بچھے کون ماگرو ملے گا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ بہاں بیشہ جادّے اس کودرخت کی ایک شاخ دی اور کہا کہ یہاں بیٹھواور جو جوآتا جائے اس کے چنوں کا یانی اس کو دیے جاؤے جس کے چاوں کے پانی سے بیشاخ مھل گئ مچول لکل آیا تو وی تمہارا مر و موگا۔ وہ کرتا کیا کرتا گیا آخرایک دن آگیا جب ایک آدی کے جن دحونے سے اس شاخ سے حکوفہ مجونا۔ اس نے گروکو پکڑلیا کہ جناب آپ میرے گرو ہیں۔اُس نے ہو جما كتبيركيے يد چلا وہ بولا كدا بھى الجى آپ كے چن وحونے كے يانى سے بدہوا ہے۔ أس نے كها كدفيك ب شى عى تہارا گروہوں۔وہ بولا گروجی اے گر کی بات بتادو۔ گرونے کہا کہ گر کی بات من لوے گر کی بات مدے کہ جتنے بھی اس رائے یں پہلے آ دی لے تھے وہ سارے بی سے تھے بیسب کا جماعی یانی ہے جواس شاخ کو پھول دار بنار ہاہے۔ یہ ہے گر کی بات۔اگر گراہی کے سفر کے بعد منول مل گئ کذب کے سفر کے بعد صداقت کی منول مل جائے تو اس منول پر گئے کراس کاذب رائے کو بھی سلام کہدو۔ اگر صداقت کے سفر پر جارہ ہواورآ خری منزل جھوٹ مل جائے تو اس کو دُورے سلام كہنا ہے كرميرا دورے عى سلام ہے۔ اگر آپ كوانجام اچھا ال جائے توسارے سفركوسلام۔ اس ميں جوغلا تھا وہ بھى شال ہے۔ وہ کیا فلد تھا کہ جس کا نتیجہ اچھا لکل آیا۔ اس لیے یہ بوے راز کی بات ہے۔ کون اچھا؟ جس کا آخرا چھا۔اس لیے آپ جواس رائے پہ چل رہ ہواس سے پہلے جتے لوگوں نے آپ سے اس حم کی بات کی ہے یااس حم کا واہمہ دیا ہے یا بھین من جن لوگوں نے آپ کواس راستے کی ترفیب دی ہے جن کابوں نے آپ کواس راستے پر چلنے کاشعور یاذا اکتردیا ہے ان

سب کوسلام - بدآب کے سفر کے اندر سارے اس کے determinants بیں۔ان سب کوسلام ہونا جا ہے۔ اس میں كاذب بھى بين جھوٹے بھى بين كچھاور كتابيں بين كچھ كافروں كى تھى ہوئى كتابيں بين وغيرہ وغيرہ على بذاالتياس وہ ب جو ہیں شوق کو Produce کرنے والے ہیں۔اگرآپ کو مزل ال گئی تویہ سارے آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔مثلاً خوشی کی منزل مل گئی۔ ایک آ دی اگر بحری جہاز پہ جارہائے جہاز طوفان کی زویش آ ممیا جہاز ڈو بے ے قریب تھا لیکن نہیں ڈوبا' ٹوٹے والا تھا مرنہیں ٹوٹا۔ بڑا خطرہ تھا لیکن ساحل پہآ میا اوردوست کے ساتھ دوست ال گیا۔اب کیا یا در کھو عے؟ طوفان یا در کھو عے یا طاقات یا در کھو عے؟ وہ Journey اچھا کہ برا تھا؟ جس کو Journey ے اختیام پر دوست ملا وہ بڑا کرور انسان ہے جو بیاکتا ہے کہ بی Journey خراب تھا۔ بیسفر خراب کیے تھا؟ اگر دوست ال كيا او چرسز ببت مبارك تفار اگردوست يى نيس طالو چرسفرى آسودى كس كام كى يس بياس كاراز برياد ركه او اگرانجام اچھا ہے توسارا سفراچھا ہے۔ یہ میں بہت سارے ان لوگوں کو بھی بات بتار باہوں کہ جن کا مگر میں جھڑا ہے۔ اگر گھر کا انجام مبارک ہے تو وہ جھڑا وغیرہ سبٹھیک ہے۔ اگر الله مهریانی کردیے آپ کی عاقبت درست کردیے آپ کو اپنی رجت میں تبول کر لے تو چھوٹے موٹے جھڑے کی خرے۔ نیک کی قبت او کوئی نہیں ہو عمق اور نیکی کابدل بھی کوئی نہیں ہے عبادت کابدل کوئی نہیں ہے۔لیکن ایک مقام برعبادت کابدل ہے اگرکوئی عبادت ندکر سکے اورزندگی کی تلی برواشت کرجائے تو ب عبادت كابدل موسكما ب- سيخى كو براوشت كراؤ ابتلا بي تو برواشت كراؤ وقت بي تو برواشت كراؤ محمر من برى بى بريشانى ب تو الله ك نام ير برداشت كراو- كامياب موجاة ك دنياش اور يحدة كرة ونيا قساد س بحرى مونى عبداورآب كموك ش اس من ايك اور فساد کوں کھول دول۔ پہلے بی زماند فساد سے مجرایر اے الفساد فی البر والبحراب میں اس میں سے اپنا فساد کم کر دیتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔اس کی دنیا پہلے ہی قسادات سے مجری ہوئی ہے میں نیا فساد فتنشیس کھولنا جا بتا میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہتا ہے کہ اب نیا مقدمہ کون کرئے پہلے ہی عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ اپنا حق چھوڑ دیتا بھی احسان ہے اپنے آپ پہی۔ زندگی میں بدایک مقام بھی آتا ہے۔اس لیے میری نفیحت بدہے کداس سفر میں جوجو سے بزرگ لے ہیں ان کو سلام جوجھوٹے ملے ہیں ان کو بھی سلام۔ کیونکداگر جھوٹ کی تعلیم نہ ہوتی تو بھے سمجھ نہ آتا۔ اس میں جھوٹ کی تعلیم ہوتی ہے۔ مری بات آپ جھرے ہیں؟ یک کی پیوان ش جھوٹ کی پیوان کرائی جاتی ہا اور جو جھوٹ آ شانہیں ہوتا اُسے کے سے آ شائی نہیں ہو کتی ہے۔ اس لیے جھوٹ آشائی کے لیے کوئی نہ کوئی بات ضرور ذرج کی جاتی ہے۔ وہ انسان جوجھوٹ کی تعلیم وے رہاہے وہ بہت ضروری انسان ہوتا ہے۔وہ ایک راز ہوتا ہے۔اس کو بہت معذرت کے ساتھ قبول کرنا۔ آپ ویبانہ بٹنا لیکن أے بُرا نہ کہنا۔ وہ علم وے رہائے صداقت کے سفر میں جھوٹ کاعلم دے رہاہے۔ اور صداقت کے سفر میں جموث کاعلم شامل ہوتا ضروری ہے جھوٹ کی پیچان ضروری ہے۔ اچھے کی پیچان میں برے کی پیچان ضروری ہے۔اس بات کی احتیاط جاہے۔ مطلب سے کہآ ب At peace with everyone مول فیک ہے؟ خدا کے مانے والے خدا کی محت میں سفر کرتے والے برایک کے ساتھ صلی برایک کوسلام۔ اُس کو بھی سلام جو چور آپ کے گھرے چوری کرکے مال لے گیا۔ اللہ کی خشا ایسی ے۔ وہ Recover کراولیکن جھڑا نہ کرو۔ اُس سے اپنا مال لینے کی کوشش کر لولیکن اُسے گالی ندو۔ At peace رہو۔ اب آپ بات کرد\_\_ آپ لوگ بولو

ایک محفل میں آپ نے فرمایا تھا کہ الہام کو جھنے کے لیے یا اس کی تغییر بیان کرنے کے لیے الہام آشائی ضروری ہے او کیا انسان جس کو الہام آشائی ہووہ ووسروں کو اس چیز ہے آشا کراسکا ہے؟ یا بیاللہ تعالیٰ کی عطا ہے؟ کیا اندر سے اس کی کوئی Preparation کی جاسکتی ہے؟

اواب:

نیں اس کی بریش کوئی نیس ہے۔ سائنس کے تمام کمالات کے بادجود شہدمینوفی کچرنیس ہوا۔ سائنس جتنی مرضی كال كرتى جائے ليكن شهدوہ ہے جوشهد كى يكھى يرالهام ہوا۔ دھوكه كر سكتے ہيں اس كے قريب كر سكتے ہيں ليكن وہ بات نيس ہو عتى البام جو بي البام سازنيس موتا وى جو بوه آپ كودى والانبيس بناعتى - يداللدكى خاص مهر يانى ب-الهام آشائى یہے کہ جہاں عمل ماؤف ہوجائے مین عمل کام نہ کرے اور بات محر سجی ہوت مجمو کہ وہ الہام کی بات ہے۔ مثلاً یہ بات پہلے سجینین آئی لیکن ہے بالکل می اس کو البام کتے ہیں۔ وہ صداقت جو ذہن کی رسائی میں نہ آئے اور Suddenly آپ پرآ شکار ہوجائے وہ البام ہے کہ جس کے سوچنے کا طریقہ کوئی نہ ہو۔ اچا تک بی میں آ جانا اور بات کا میح کلنا سالهام ے۔الہام بو ب Intuition فیل ہے۔ Intuition و آپ ماصل کر علتے ہو۔ الہام بیہوتا ہے کہ کوئی بات مشات رنی کے ساتھ آئے۔ Awareness اور چز ہے۔ ان ٹی فرق ہے۔ Awareness اور یخ Awareness کا مطلب ہے آ شنا ہونا۔ مثلاً کی کی نیت ہے آ پ آ شنا ہوجا کی اس کے علم ہے آ شنا ہوجا کی اس کے ارادے سے آ شنا ہو جا كين چروں كى ماہيت ہے آشا ہوجا كين ليكن بيدخشائے ايزوى كے ساتھ آشا ہونانہيں ہے لينى اب الله تعالى نے آگے کیا کرنا ہے بیکوئی نہیں جان سکا۔انبانوں کی منشاہے انبان آشنا ہوسکتا ہے لیکن الہام کا تعلق فطرت کے پیغام کے اوپر کان ركمنا ہے۔ جب فطرت بولتی ہے تو وہ الہام ہے۔وی سے كہ جب اللہ بندے كوكسى اسے فرشتے كے ذريعے بيفام ديتا ہے۔ وفر ساحب مرتب ہیں ان پر جب الہام ہوتا ہے وہ وی کہلاتی ہے ۔عام آ دی پر جو ہوتا ہے وہ الہام ہوسکتا ہے۔ البام تو ہوسکا ہے۔ جس طرح کوئی فخض یہ کہددے کہ میں و کھے رہا ہوں کہ ایک وقت آیا ہڑا ہے کہ دور دور تک کوئی چراغ جا ہوا نظر نیں آتا اگراکی بات ثابت ہوجائے تو بدالہام ہوسکتا ہے۔اس نے بہت پہلے بدکہاتھا۔ یاکی جنگل میں کھڑا ہو کے کوئی بد كتاب كه ين اس جكل يرايك بهت احماشهرآ باد موت و كيدر بامون- وسال بعد وبال شهر بن جاتا ب-

وال:

وی میں کیا ہوتا ہے۔

جواب:

وی لوگوں کے لیے ایک با قاعدہ پیغام ہے جو اُس انسان کے ذریعے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے۔ البہام آپ کی آشنائی کے لیے ہے۔ بیلوگوں کی اصلاح کا مقام نہیں ہے۔ وی جو نازل ہوتی ہے وہ ہرآ دی کے لیے ماننا ضروری اور لازی ہے اور آپ پر جو البہام ہوا وہ ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ اس کو Follow کریں۔ تیفیر پر جو وی ہوئی ہے وہ میرے لیے قرآن ہے۔ سوال:

کیا وہ سب کے لیے ضروری ہے

جواب:

وہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ پر جوالہام ہوا وہ ضروری نہیں کہ یں اُسے مانوں کہ نہ مانوں۔

سوال:

ية مرف آگي مولي؟

جواب:

سوال:

### جناب كيا كون اورالهام بممعنى بين يانبين؟

جواب:

نیں نیں اس کے جو ہے Awareness کریب ہے۔ کشف کا معنی ہادی ہے ہودہ کا اُٹھ جانا۔ اس کی جو کہاں گئی ہے اور سے پردہ کا اُٹھ جانا۔ اس کی Range میں فرق ہے۔ الہام کی Rige فرادور ہے Flight نیادہ ہے۔

سوال:

کیا کشف کو Intuition کہیں ہے؟

: 419.

کشف جو ہے بیآپ کی Effort کے ساتھ ہے۔اس کے لیے فارمولا ہوسکتا ہے۔آپ پرنزول افکار ہوسکتا ہےلیکن نزول منشاء جو ہے بیاللہ کی اپنی مرضی ہے۔کشف حاصل ہوسکتا ہے لیکن الہام کوشش سے حاصل نہیں ہوسکتا۔الہام ایک مرتبہ ہے۔

سوال:

پر الہام تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی۔

: - 19.

ہاں یہ بات ہے وہ مرضی ہے۔ کشف آپ کی کوشش ہے۔ آپ کر سکتے ہیں۔ ہرآ دی کرسکتا ہے۔ مراقبہ کشف کے لیے ہے۔ مراقبہ ہوسکتا ہے Awareness ہوسکتی ہے کا Awareness ہوسکتی ہے۔ آپ یہ سب

سوال:

کیا ہے Leading to the facts ہوگی؟

جواب:

آئے والے یا جو ہو چکے ہیں' ان سارے کا کر سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پڑ آپ کے اوپر کوئی خیال نازل ہو جائے۔ لیکن البام اللہ کی طرف سے نازل ہوجاتا ہے' اچا تک آواز آئی کہ یہ یوں کردو۔ بیر آواز جو ہے بیالبام ہے۔ سوال:

وه قربا تاعده Instructions مول كار

جواب:

یا قاعدہ بدالہام ہے کہ Instruction آئے اطلاع آئے یا جو کھی آئے۔لیکن سب اُدھرے آئے۔ اس ٹیس کرنے والے کا کوئی کام نہیں ہے بداللہ کی مہریائی ہے۔ باتی سارے کرنے والے کام بین کشف کرنے والا کام ہے Awareness کرنے والا کام ہے اور نے والا کام ہے۔ اس کے لیے ضرور فارسولے بے ہوئے ہیں کہ ایسا کردو تو ایسا ہوجائے گا کا مجرا ہوا ہیں جو ہے اس پہ نہ کشف ہوتا ہے اور نہ

```
Awareness ہوتی ہے۔ Awareness
```

ال:

بعض لوگ کہتے ہیں کدمیرے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔

"جواب:

الی بات ہو کتی ہے لیکن سے بات درست نہیں بھی ہو کتی۔ جن کی کمی ہوئی بات درست ہوتی ہے وہ اپنی بات اپنے منہ سے نہیں کہتے۔

سوال:

یہ جو Psychic بین الگلینڈیٹ میں یا امریکہٹن وہ بتادیج ہیں۔ ایک جگہ آل ہوا تو پیٹنیس لگ رہا تھا۔ اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ جھے فلاں جگہ لے جاؤ کو پھر ایک پُل کے نیچے وہ لاش کی جس کا سرکچلا ہوا تھا۔

جواب

بیرتومعمولی بات ہے۔

سوال:

یے ہوتا ہے؟

جواب:

یہاں پہ Fall of Dacca سے پہلے ایک درویش پھرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے بازوش درد ہے میرا بازو

کث گیا۔

سوال:

كبال تفاوه؟

:- 13.

إدهرتها كالهورش-

سوال:

ابنيس ع؟

جواب:

نہیں \_ بیلوگ تو عام پھرتے رہتے ہیں۔

سوال:

يكيابات موتى إس ك ييج كياراز ع؟

جواب:

بعض اوقات یہ Sincerity کا انعام ہوتا ہے۔

سوال:

وہ مورت جس نے Murder کے بارے میں بتایا وہ تو کوئی اتی نیک عورت نیس متی

جواب:

يهاں كتنے بى مؤكلات والے لوگ موتے بين اگرآپ ان كے پاس چلے جاكيں اوركبيں كريد واقعہ مجھ نبيس آيا

چوری ہوگئ ہے' کچھ م ہوگیا ہے تو وہ عام آ دئ ان پڑھ سا ایساعمل کرتا ہے اُنو چھتا ہے کہ آپ کی کیا چیز مم ہوگئ ہے سالس لینے والی ہے یا سائس کے بغیر ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مس طرح ہوئی ہے وہ تو فلال فض آپ کا محور اچوری کرکے لے گیا' کہتا ہے کہ ان کی حو یلی میں بندھا ہوگا' جا کے لے لو۔ بیاتو عام طور پرلوگ کرتے رہتے ہیں۔

سوال:

اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کے چھے کیا چر ہوتی ہے؟

جواب:

یہ مؤکلات ہوتے ہیں۔ مؤکلات جو ہوتے ہیں وہ آناجانا اس کا لینا دینا کرتے رہتے ہیں۔ آپ بناؤ کہ مؤکل کیا ہوتا ہے؟ آپ بناؤ کہ مؤکل کیا ہوتا ہے؟ آپ بناؤ کہ جنات کیا ہوتے ہیں؟ جن کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جن شکل آو نہیں رکھتا۔ انسانوں کی ونیا میں جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا۔ مؤکل جو ہو وہ میں جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا۔ مؤکل جو ہو وہ میں جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا۔ مؤکل جو ہو۔ میں جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا۔ مؤکل جو ہو۔ میں جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا۔ مؤکل جو ہو۔ میں جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا۔ مؤکل جو ہو۔ میں جب بہت برائے لوگ اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔

سوال:

كياايك آده مارے كرے ين نيس آكتى-

جواب:

آپ کے کرے میں آپ کے ساتھ دوفر شتے تو آئے بیٹے ہیں۔ کراماً کاتبین ہیں ناں۔ جتنے لوگ ہیں ہرایک کے ساتھ دو ہیں استے فرشتے تو سوجود ہیں۔ مؤکلات تو بہت چھوٹی Agencies ہیں۔ یہاں تو فرشتے موجود ہیں۔ صاب لگالو۔

سوال:

وه تو کچه کام ی نبیس کرتے نه جارا کہنا مانے ہیں۔

جواب:

وہ ناال ہوں یا اہل موں بیطلورہ بات ب فرشت تو جیں۔ برآ پ کا اعتقاد ب نال-

سوال:

وہ مارے تھے میں ہول۔

جواب:

وہ آپ کے قبض میں ہیں جب تک آپ زعمہ ہیں وہ ہیں۔

حوال:

وہ جارا کہنا تو نہیں مانے اپنی مرضی سے لکھتے ہیں۔

جواب:

آپ کا مطلب ہے کہ مؤکل جو بیں وہ آپ کہ کہنا مائیں۔اس کے لیے با قاعدہ کچھ کرنا ہوتا ہے چلہ کئی وغیرہ۔ پھر وہ مؤکل قابو کیے جاتے ہیں۔ کرنے والے قابو کرتے ہیں۔ بعض اوقات مؤکل جو ہے وہ Nausty ہو جاتا ہے۔ اگرآپ نے وہ تذارک نہ کیا' یالہن کھالیا' کوشت کھالیا' وہ جو قیمہ تھا وہ نامناسب کوشت تھا' مؤکل نھا ہوگیا اوراس نے سارا سامان ہی تو ژدیا۔اس لیے ان کامول کا نہ ہونا بھلا ہے۔ یہ تجاب ہے اس سے فی جانا ہی بہتر ہے۔ وہ ہزار قبریں دے دے گا کہ کل یہ ہوجائے گا' وہ ہوجائے گا' تم کیاں ہے آئے ہو' تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو \_\_\_ یہ سب جموث ہے۔اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ بیتمہارے رائے کی رکاوٹ اور تجاب ہے۔لوگ بیکرتے رہتے ہیں' آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال:

جيماآپ نے فرمايا كدوه راسته اچھا بجس كا انجام اچھا ب انجام خاتے يد ب يادرميان ميں بھى ب

جواب:

انجام كالفظ ايك معنى ركفتا ہے۔

سوال:

اس كامطلب فاتمدى-

جواب:

بال خاشمة عي ہے۔

سوال:

اِس کی بھے چراس آ دی کوسفر کے خاتمے پری ہوگ؟

: - 15

نان اِس کی بھاس کو ہرسانس کے خاتے پر ہوجاتی ہے۔

سوال:

اسطرح وه چل رہا۔

اچواپ:

بال چا رہا۔

سوال:

" ) كدانجام احجها بأس كى بخشش ہوگى۔

T کا نام نیں ہے Today کا نام ہے کہ کیا آپ کواس موجود طالت بیں اپنے مالک ساس ہے تو انجام اچھا ہے۔ کیا آپ کواپنے اعمال کی عبرت کے طور پر گرفتار جنہیں ہے؟ اگر گرفت کا ڈر ہے تو اس میں وقت کا مقام ہے۔ گرفت

ی خلطی ہوئی ہے۔

سوال:

پرتوانجام حال بي مي بوكيا-

جواب:

بدال فخف كا خاتمة إياب اسكاانجام بـ

سوال:

چرتو انجام Moment سے Moment کی تام انجام ہے۔

ایک اور کاسوال:

پرتوجس كا حال احجاب اس كا انجام احجاب-

جواب:

حال کا فیصلہ کرتے دفت أے انجام ہی انجام کہیں گے۔ ہوگا دہ حال ہی۔ اس میں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ آپ کو پہتے ہے کہ پریٹان کہاں ہوتے ہیں۔ زعدگی کی کل چار پانچ چیزیں ہیں۔ آپ کے ملنے دائے دوست اقربا Dishonest Bargain نہ ہوں دہ آپ کے کی ظلم کا شکار نہ ہوں آپ ان سے کو کی Victim نہ کوں کہ داخلہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ Pehaviour نہ کریں۔ یہ ملئے مائوں کی بات ہے۔ قریب رہنے دائے راضی رکھو۔ اگر بیصا حب راضی ہوگئے تو آ دمی سے زیادہ کرتے دفت ان میں گلہ یا نارضامندی پیدانہ ہونے دو۔ ان کوراضی رکھو۔ اگر بیصا حب راضی ہوگئے تو آ دمی سے زیادہ زندگی راضی ہوگئے۔ اس سفر میں بیضروری ہے۔ ان کی رضامندی ہوجن کو آپ کے ساتھ دابستہ کیا گیا ہے۔ دہ لوگ آپ کی سخوط دیاں ہیں جو لوگ آپ کی سخوط دیاں کو راضی ہوگئے۔ بیشانی جس سے دوران کی مواجش ہو۔ جس پیشانی میں سخد سے کی دسترس سے محفوظ رہیں جن کو آپ ہم می گا ہے گا ہے میں۔ اور آپ کی سخدول کی خواہش ہو۔ جس پیشانی میں سخد سے کی خواہش ہو جس پیشانی میں سخد سے کی خواہش ہو تو یہ خوال کو اپنی سے۔ لوگوں کو اپنی میں سخد سے دواہش ہو تو یہ خواہش ہو تو یہ خوال کو اپنی سے۔ لوگوں کو اپنی میں سے۔ دوروں کو اور رشتے داروں کو گلہ پیدا نہ ہونے دینا۔ یہ کا کو کا میا نہ ہونے دینا۔ یہ کا کو کا میا کہ ہو۔ یہ کا کو کا کی کا م ہے۔

سوال:

بعض رشے دارحمد کی وجہ سے گلہ کرتے ہیں۔

جواب:

ان کا حمد روکو۔ اس بے چارے کے ول سے حمد کاظلم دور کرو۔ بید مہر پانی بھی کرو۔ بید کرو۔ آپ کی نمائش کی وجہ سے اس شل حمد پیدا ہوں ۔ آپ نے اس بے وجہ سے اس شل حمد پیدا ہوں ۔ آپ نے اس بے چارے کوخواہ مخواہ حمد کی تکلیف دے دی۔ اس کے ساتھ تھوڑی می رعایت کرو۔ اس کا چھوٹا دل ہے۔

سوال:

اس کوشکاے ہوتی ہے کہ ہم اس سے ہریات چھیاتے ہیں۔

جواب:

اللہ نے رشتے میں اس کوآپ کے پاس رکھا'اس کے ساتھ تھوڑی می رعایت کرو۔ آپ رعایت کر سکتے ہیں۔اس کا دل چھوٹا ہے۔ چھوٹے دل والے کے ساتھ ذرا اچھی بات کرو۔ آپ نے محنت کی اور پیسہ بنایا' محنت کی اور نیک نامی بنائی'

محنت کی اور بہت کھ بنایا۔ جو کچھ آپ نے بنایا اگر وہ چز آپ کو عذاب میں ڈال دے تو گھر آپ نے کیا بنایا۔ محنت کے ساتھ کیا بنایا؟ پید۔ اگر پیدی آپ کو تکلیف میں جالا کردے تو آپ نے کیا بنایا۔ پیے نے وقت پیدا کردی جائز کے ساتھ تا جائز شرد رخ ہوگیا' تو بدا یک عذاب بن گیا۔ آپ نے محنت کے ساتھ عذاب پیدا کرلیا۔ پہلے رشحتے بنائے اور پھر رشتوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ بیدا کی عذاب مجوری ہے' وقت شروع کہنا شروع کر دیا۔ بیدا کی اور مصیبت آگئ۔ رشتہ کرنے سے پہلے وہ قبول تھا اور کرنے کے بعداب مجوری ہے' وقت شروع ہوگئی۔ اب اس کو تھیک کرو راضی کرو۔ آپ اپنی صلاحیت کو اس حد تک بہتر بچھتے ہوکہ لوگوں کو Underrate کر رہے ہوگئی۔ اب اس کو تھیک کرو راضی کرو۔ آپ اپنی صلاحیت کو اس حد تک بہتر بچھتے ہوکہ لوگوں کو کا تعریف یہ ہے کہ وہ ہو اب اب کرے۔ بناہ کرے۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ جالل کے ساتھ گزارا کرے۔ بناہ کرے۔ آپ علم والے ہو تا اب اب جالاوں کے ساتھ گزارا کرو۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں' تو برے جالی ساتھ گزارا کرے بناؤ۔ برے سے نفرت کرتے ہواور پھرا پنے آپ کو اچھا کہتے ہو۔ کوئی اچھے نیس ہو۔

سوال:

ام برے عدرتے ہیں نفرے ہیں کرتے پراخوف آتا ہے۔

جواب:

ڈرنے کا سوال پیدائیس ہوتا۔

سوال:

وہ بڑا تک کرتا ہے۔

جواب:

ينفرت ب بيكهنا كدوه برا تك كرتا ب\_

سوال:

آپ کی بات درست ہے کہ ففرت تو نہیں کرنی جا ہے لیکن جو بڑا تھ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا جا ہے۔

جواب:

فرض کرد کہ برا آدی آپ کا بھائی نکل آئے تو کیا کریں گے۔فرض کرد کہ بیٹا نکل آئے اس سے کیسے معانی ہاگو گے۔ ای طرح کا اورنکل آئے تو کیسے معانی ہاگو گے۔ جو بہت پندیدہ آدی ہے اگر اس میں برائی نکل آئے تو پھر؟ اس کے لیے دعا کرد کہ یارب العالمین مہر یانی کر۔ اگر آپ کو گھر میں رکھا ہوا اپنا پالتو گتا پند آجائے اوردہ اگر کسی مہمان کو کاٹ لیے تو آپ اس کی پرداہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ خمر ہے یہ گتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوجائے گا' آپ اِسے معان کردیں۔ لیتی اس کے ماتھ بھی آپ Recommendation کرتے جا کیں گے۔ آپ کو کوئی چز پند نہیں آئی۔ آپ کی ناپندیدگی بڑھ گئی ہے۔ پند کی تعریف یہ ہے 'ہم اس چن کو پند کرتے ہیں جس کی خامیاں ہم نظرانداز کریں۔ آپ کی ناپندیدگی بڑھ گئی ہے۔ پند کی تعریف یہ جائی نظر آئے۔ اپنے علاوہ لوگوں سے مجت کرنی شروع کردو۔ آپ مجت کی تعریف کیا ہے؟ جب اس محض کی خامی نہ نظر آئے۔ اپنے علاوہ لوگوں سے محبت کرنی شروع کردو۔ آپ کواسے آپ میں خامی نظر نہیں آئی۔ انا بللہ واجعون۔

سوال:

ہم تو خود غرض میں جب تک محبت کا Response نہ مل محبت نہیں کرتے۔

جواب:

آپ مجت نیس کرتے ہو۔ محبت نیس کرتے ہوتو بہ حالت ہے۔ اس حالت کا تو یہی انجام ہے جو ہے۔ اس کو بدلو پھڑ جب تک نیس بدلو کے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ کی جوتعلیم اب تک ہوئی ہے بیاس کا منگوفہ ہے۔ آپ مہر یانی کرو

اچآپ،

سوال:

ہم تو محبت کی کوشش کرتے ہیں لیکن .....

جواب:

یہ یک طرفہ مجت نہیں ہے۔ آپ کو بتارہ ہیں کہ دیکھوآپ اپنے آپ ہے اور کھے نہیں او اللی تکال دو۔ آپ کے سارے کام ہوجا کیں گئے پہنے کی تمنا تکال دو۔ دوسرے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا ترک کردو۔ خیال میں بھی یہ نہ ہو۔ اپنے جسم کے اعذم یہ فانوس روش کرو۔ بس بھر فالا مجمع کے اعذم یہ فانوس روش کرو۔ بس بھر فالا مجمع کے عبت شادا فرق پڑ گیا۔اوراللہ کی بنائی ہوئی اس کا نتاشت میں نقص نہ تکا لؤاس کو بہوانے کی ٹوشش کرو۔ کیا کہا؟

سوال:

پہانے کی کوشش کرو۔

واب:

اوراس میں فقص نہ تکالو نقص تکا لئے کا مطلب کیا ہے؟ پہچان سے محروم ہونا ۔ کہتا ہے تم نے اس تصویر میں فقص دکھیے تھے۔ کہتا ہے کہ اس میں تیرہ فقص دکھیے تھے۔ کہتا ہے کہ کس کی نئی ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ دنیا کا جوسب سے بڑا پیٹٹر ہے اس کی بنی ہوئی ہے۔ اب اس میں اگرتم فقص تکالو گے تو تم فقش آ شانہیں ہو سکتے ۔ کہتا ہے کہ میں نے اس را گئی میں میس نے تین فقص تکا لے۔ را گئی کس کی تھی، کہتا ہے کہ امیر ضرو کی بنی ہوئی ہے۔ جو امیر ضرو کی را گئی میں نقص تکا لے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ راگ آ شانہیں ہے۔ خدا کے بندول میں جو فقص تکا لے وہ کون ہے؟ ہے کس کی کا نتا ت ہے؟ اس آ میں کہو جو بھی کے دہمین آ ربی وہ تہاری فلطی ہے۔ اس لیے جو پھی اس نے پیدا کیا اس پہ آ میں کہو جو پھی کیا وہ حق کی بار بار کہتا جار ہا ہوں کہ رہنا ما خلقت ہذا باطلا ہمارے رب یہ چیز تو نے باطل پیدا نہیں گی۔ ہر بات راز کے اُسے قبول کرد۔

سوال:

تھوڑی می بات وضاحت طلب ہے۔ امام حسین الظیلا کے مطابق بات ہے کہ وہ اُسے تسلیم نہیں کرتے تھے وہ اس بات کو باطل سجھتے تھے۔

جواب:

جولوگ سفر کررہے ہیں مقام اور مرتبے کی طرف جا رہے ہیں یہ جو کسی کے خلاف محاذیا جہاد کرنا ہے جہاد جو ہوتا ہے وہ اپنے امام کے حکم سے ہوتا ہے۔ اپنے حالات کے بارے میں اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ اب جھے کیا Behave کرنا چاہیے۔کہیں اُمراور نبی کی شکل میں Fight نہ کرو۔

سوال:

میرا یہ مقصد نمیں تھا' میں اس سے بہت نیچ Level پہوں۔ عام ٹارل آ دی کی زندگی کے لیول پہ جھے مشکل یہ چی مشکل یہ چی مشکل یہ چی مشکل میرا بیٹ میرا بیٹ میرا عزیز میرا دوست جو ہے آئے اپنی بچھ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بیر تن ہے۔ ہرآ دی اپنی بچھ کوش کہتا ہے۔ اس کو محص کہتا ہے اور محص میں اپنی بچھ تو تا ان کو جو تا ان کو جو تا ان کی بیرا تن ہے کہ یہ میرا تن ہے کہ یہ میرا تن ہے کہ یہ میرا تن ہے کہ میں ان رکاوٹ کی پرواہ نہ کروں۔ اُس کے راستے کا یہ سفر ہے۔ زندگی کے ہر مسلے میں اولاد کی پرورش میں رشتے داروں کی میں ان رکاوٹ کی پرورش میں رشتے داروں کی

گہداشت بیں اپنے فرائف اوا کرنے بیں بھی بھائی کے ساتھ تعلق رکنے بیں بھی اُے ایک رکاوٹ پٹی آ جاتی ہے۔اس وقت دو پہلواس کے سامنے آ جاتے ہیں ایک کو وہ حق مجھتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے بھائی تو ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ غلط بات کہدر ہاہے۔وہ آ دمی جو تعلیم ورضا کے راہتے کا مسافر ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ جواب:

سے سوال بڑے بخت مقام کا سوال ہے۔ اس ٹیل پہلی بات یہ دیکھوکہ جو تھی ہو گا جات ہاں کے برتا ہا جارہا ہے کہ جس کا تی تم بی نہیں بھورہ با کہ بیل بات اس کے برتا نہ کو کہ جس کے برتا ہو کہ بیل بات اس کے برتا نہ کا تی تم بی نہ ہو گئے بھی ہے جہ کہ بھی ہے ہے ہو کہ بیل بات اس کے برتا نہ کا تھام تو ہے ۔ دوسرا مقام ہے ہے کہ صدافت کا فیصلہ نافذ کرنے والے نے اپنے بیٹے کو بھی سزا کے جوالے کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ کیا ایسا واقعہ ہوا؟ تاریخ کہتی ہے ہا اسلام کے شروع شروع کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جن کے بام سے صدافتیں چل رہی ہیں ان پہانے اللہ کی عبادت کا سجدہ کرتے ہوئے ایک بچر آ کے کند ھے پہیٹھ گیا تو انہوں کے بام سے صدافتیں چل رہی ہیں ان پہانے اللہ کی عبادت کا سجدہ کرتے ہوئے ایک بچر آ کے کند ھے پہیٹھ گیا تو انہوں کے بحدہ Delay کر دیا۔ یہ جب کا مقام ہے۔ مجب کرنے والا جو ہے وہ قانون سے ہٹ کر مجت کر دہا ہے۔ قانون جب نافذ کروگ کہ یہ حقیقت کا قانون ہے تو پھر آ پ قانون کی دو میں رہو گے۔ ہم جو آ پ کو پیفام دے رہا ہوں ' یہ ضروری نہیں کہ یہ تاریخ کا جواب دے رہا ہوں کہ معافی ما تائے کا ایک طریقہ ہے۔ جواب ہو۔ آ پ کو جواب دے رہا ہوں کہ معافی کرنے کا سفر بہت بہتر ہے۔ یہ اپنے لیے معافی ما تائے کا ایک طریقہ ہے۔ گرا ہا بان کو معافی کر وہ جو بائر حقوق و دے دو۔

یں نے حق کے مسافر کے بارے میں پوچھنا تھا۔

جواب:

اگروہ مسافرآپ ہیں تو تھم بیہ کہ معاف کردؤ کوئی Frontier نہیں کھولنا ٹرے کو برا ہونے دؤ پرواہ نہ کرو۔ سوال:

برے کا متلفیں ہے میرے اپے سفر کی بات ہے۔

جواب:

آپ کا سنر کمل ہوجائے گا اگر آپ Conflict چھوڑ دیں۔ جو چیز آپ جھ سے پوچھ رہے ہیں دو تو یس بتار ہا ہول آپ اے پچھافو۔ آپ نے جھ سے پوچھا ہے تو یس نے آپ کو بتایا ہے۔ یس تو عظم رکھتا ہوں ناں۔

سوال:

بالكل سحح-

جواب:

میں تھم وے رہا ہوں کہ چھوڑ دو۔ ہاتھ اُٹھا لو۔ ہاتھ سے مُراد سے کہ خیال کا ہاتھ بھی اُٹھا لو۔ محبت کا ہاتھ بھی اُٹھا

سوال:

لو\_

اراده يمي؟

.

ارادہ بھی چھوڑ دو۔ انشاء اللہ تعالی آپ کا مقام جو ہے آپ کے لیے بہت سے اور خزانے انتظار کریں گے۔

سوال:

اگراس رائے میں آیک آدی کی غلط سوچ جو ہاس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس کی برائی نہیں ہے لیکن ایک کی غلط سوچ سے سی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ غلط سوچ سے سی کی حق تلفی ہوتی ہے۔

جواب:

أس كے ليے دعا كرو۔

سوال:

س کے لیے؟

واب:

جوحق ملفی کردہا ہے۔ دعا کرو کہ اس کوحق ملفی کی توفیق نہ ہو۔ آپ Fight نہ کرنا۔ دونوں کے لیے آپ دعا کرد۔ جوحق مے محروم ہے اس کوحق مل جائے اور جو عاصب ہے وہ حق دے دے۔

سوال:

بیتو ذمه داری ہے۔

جواب:

ہاں ذمدداری ہے۔

سوال:

چرتوالله این کام خود کرتارے گائم محراس میں کیا کریں۔

جواب:

مقصديہ ہے كرآپ دعا كرو\_

سوال:

وعاتو كرتيري ك-

جواب:

آپ کی وعا چلے گی۔

سوال:

دورائے ہے ہٹ جائے گا۔

جواب:

رائے سے بٹنا تو ایک متم کی بغاوت ہے۔ یہ نہ ہو کہ رائے میں تلوار نہیں چلانے دی تو ہٹا دیا۔ آپ دعا کرو۔ جو کام طاقت سے نہیں ہوتا وہ دعا سے ہوجائے گا۔ دعا یہ ہے کہ آپ کے دور میں ٹانصافی نہ ہو۔ یہ ہوجائے گا۔

سوال:

اس معاشرے میں جھوٹے برسرافقدار بین زیادتی موری ہے۔

جواب:

آپ کو میں سے بات بتا رہا ہوں' آپ کو دفت ہت ہے کہ کیا ہور بی ہے؟ آپ علم سکھ گئے ہیں اور میں عمل کا

فار مولا بتار ہا ہوں عمل کا فار مولا یہ ہے کہ اب اس علم کو تھوڑا ساروکو۔ جب تک آپ وہ Fight کرنے کے قابل نہ ہوں' پہلے آپ چلئے کی کوشش کرو۔ اسکیے اسکیے فائٹ شروع کرو سے کہ میں نیکی کر ہا ہوں میں بدی کے خلاف لڑ رہا ہوں او متاہ ہوجا دُگے۔

سوال:

ہم تو Issues کے سلطے میں Mobilize کریں گے کہ بی فلا آ دی ہے۔

جواب:

شن آ پ کوایک Opinion دے رہاموں کرفیس دے رہاموں۔ ش کیا Opinion دے رہاموں؟

سوال:

آپ کہتے ہیں کہ بیرسب چھوڑ ویں۔

جواب:

میں کہتا ہوں کہ پہلے تعلیم کرو۔

سوال:

-U/ B.

جواب:

آپ يجي Opinion چلاؤ كے۔آپ فيرشركا جھڑا نہ كولو۔آپ سب سے پہلے انسانوں كواللہ كے فيصلوں كا احرّام بتاؤك پہلے انسانوں كواللہ كے فيصلوں كا احرّام بتاؤك پہلے انسان ہونے كى حيثيت سے اپنے آپ كو قبول كريں۔ پھراگر فائٹ كرنى ہوگى تو وہ فائٹ ہوجائے گ۔ اللہ كرے كا ضرورت بى نہيں ہوگى بير فائٹ كرنے كے نتیج بیں كہروزكوئى پچرم جاتا ہے بھى ان كا بچہم جاتا ہے۔ہم في اللہ كے اور وہاں جا كے For اور Against ہوجاتے ہیں لڑتے رہتے ہیں۔ كیا نتیجہ لكلا؟ بر راستے كى تعليم ہے كہ جھڑوا شروع كرد ہے ہیں۔ كیا نتیجہ لكلا؟ بر راستے كى تعليم ہے كہ جھڑوا شروع كرد ہے ہیں۔ انسانوں كے ساتھ مجبت كرو۔

سوال:

بيات آپ مايت كى بات كرد بيس بيجوايك لهر چل ربى م كه بيك كوماردية ين بيد باتين ده كيون كرت ين .

جواب:

اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچوں کو مجت نہیں سکھائی۔ انہیں یہ کہو کہ تم آئے ہو چار دن کے لیے پڑھنے کے لیے ادراس کے بعد تم نے یا پاس ہوجانا ہے تہمارے ماں باپ نے قرضہ اُدھار لے کے تمہیں پڑھنے کے لیے بحجائے بظاہر تم بردے شاعدار آ دمی ہولیکن اعدر سے تم سارے غریب آ دمی ہو جس کام کو آئے ہو یہ کام نہ کیا تو تم نے کون سا جسنڈ الگا دیتا ہے۔

الا:

بج يه بات نبيل سنتے۔

جواب:

آپ کی نہیں سفتے تو استاد کی سنیں کوئی بچے کو بتائے تو سمی۔ آپ کہتے ہیں ٹال کہ جب پاکستان بن رہاتھا تو سول سیرٹریٹ پراڑ کیوں نے جمنڈالگا دیا تھا۔ کہتے ہیں ٹال؟ میرے حساب سے غلط کیا ہے۔ مُت جمنڈالگاؤ۔ اگر طالب علم ہیں تو علم صاصل کرد ادر اپنا اللہ اللہ کرد۔ اگر سیاست کے میدان میں فکل گئے ہیں تو اب بچوں کوسیاست سے کیسے فکالو گے؟ بچوں کے

سائے اپن "سیاست وانیت" بیان ند کروان کو بڑھنے دو۔ بری مشکل ہے بڑھائی۔

سوال:

اب وجن بول سے فل آیائے اب کیا کریں۔

جواب:

سوال:

أے يوس ميں واليس ڈالا جائے۔

جواب:

یہ آپ نیس کر سے ۔ یہ کوئی اور کر نے گا۔ آپ مہر بانی کر کے لوگوں کو تسلیم اور رضا کا پیغام سکھاؤ کہ جیفل مین یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ لوگ خاموقی سے دیکھو کہ اپ کیا ہوتا ہے۔ آپ کوئی نیا Waterloo 'اڑائی نہ کرو' خوقی نے بیٹو۔ جب باٹ آٹ کے بس سے باہر ہوتو جس کے بس میں ہوگا وہ کر لے گا۔

سوال:

ما كس بين أوز يريثان إلى كمان ك بيغ بي-

جواب:

ما كي بريان بي الوالله في طرف رجوع كريراس عيم اوركون ساوقت موتا ع ضداكو يادكرن كا

سوال:

ہوتا یہ ہے کہ بیٹا پڑھنے کیا اور پر گھر میں لاش آ گئے۔

جواب:

یے کون کردہاہ، اڑے اڑکوں سے کردہ ہیں۔اور اڑکوں کو پد بی جیس ہے کہ بھائی کو کیوں مارد ہے ہیں اور اڑکوں کو پید اور اڑکے کو کیوں مارد ہے ہیں۔

سوال:

اب انہیں کون ہدایت کرے گا کہ عمل آ جائے۔

جواب:

آپاس بات کو لے کے آ کے چلو۔ آپ اپنے خیال کو بی نہیں چھوڑتے ہو۔

سوال:

بم تو كتي بين كرآ بكا كام ير حنا ب آب ياليكس بن ند يوي - بيت كتي بين-

جواب:

اگرآپ بیر س مح تو ایک بچرتو فی جائے گا۔ بس بجی آپ کی جواب وی ہے۔ That's all آپ زیادہ پھر نہیں کر سکتے ہوا تا کرو۔ جو نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے افسردہ نہ ہوں۔ جو کر بی نہیں سکتے اُس کے لیے کول مغموم ہیں۔ جہاں آپ Answerable نہیں ہو وہاں کیوں اُواس ہو گئے۔ دیکھواس وقت ایران میں دوآ دی مرکئے ہیں اُور مرگئے ہیں آپ اُواس نہیں ہوئے؟ ایران میں مرگئے ہیں اور مرکئے ایران میں مرگئے ہیں اور مرکئے ہیں آپ اُواس نہیں ہوئے؟ ایران میں مرگئے ہیں اور پھر ویری مرگئے ہیں آپ اُواس نہیں ہوئے؟ ایران میں مرگئے ہیں اور پھر ویری میں مرگئے ہیں کار کا ایکیڈنٹ ہوگیا ہے۔ اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہ سکتے ہو کہ ہم پھر نہیں

کر سکتے۔ جہاں آپ کھ نہیں کر سکتے وہاں آپ خاموث ہوجاؤ اور جہاں آپ کر سکتے ہودہاں کرو۔ کھ ٹہیں کر سکتے تو دعا کرو۔ آپ اپ آپ کودہاں Answerable ہنارہے ہو جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ وقت ہے۔

موال:

م Answerable وہیں عارے برطان مورے ہیں۔

جواب:

م بات كے ليے۔

سوال:

وہ جولاکا مرکباہ۔

جواب:

وہ لڑائی کے ساتھ مرے ہیں۔ کیا لوگ ویے نہیں مرتے؟ آپ کو بات سجھ نہیں آریں۔ یہ تو مارنے والے نے پہتول کا طریقہ افقیار کیا ہے ورنہ مارنے والا پہتول کے بغیر بھی مارتا رہتا ہے ہرروز لا ہور میں مارتا ہے۔ آپ کو کیا پہتہ کہ لا مور میں کتنے آ دی روز مرتے ہیں۔ آپ کو پہتہ ہے؟ آپ کو تو پہتہ نہیں ہے۔ آپ میں سے کی اور کو پہتہ ہے؟ سوال:

دوجارم تے ہوں گے۔

: - 19.

نیس بہت زیادہ مرتے ہیں۔ بیروزی واقعہ موتا رہتا ہے۔ جتنے پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ مرتے ہیں۔ بید حساب لگالو۔ آپ اس بات کا فکر نہ کرد۔ مارنے والے نے کمال کردیا ہے کہ اب بندوق شروع کردی ہے۔ بیر زرائیل کا کام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بیر آ دی کا نام ہے اُس کو جا کے لے آؤ Instrument خودی ایجاد کر لینا کے ہی تو ویے سائس تکال لیتا ہے اور بھی کوئی العام ہے۔ کہتا ہے اور بھی کوئی العقاد کی شکل میں عراق ایران میں بھی تخت لگار کھا ہے بگلہ دیش ابتلاکی شکل میں عراق ایران میں بھی تخت لگار کھا ہے بگلہ دیش میں بڑا عرصہ لگائے رکھا ہے۔ وہ عراق کر ایک القیاد میں بھی تخت لگار کھا ہے بگلہ دیش میں بڑا عرصہ لگائے رکھا ہے۔ اور وہ جگہ تلاش کردہا ہے کہ کہاں پر بیٹھا جائے۔ وہ عزرائیل القیاد ہے۔ یہاں اُسے موقع نہیں دے دہے۔ سب دھا کرتے جا نہیں میں دیا سب دھا کرتے جا بیں۔ اس لیے اُس کو جگہ نیس لردی کہیں بیٹھنے کا مقام نہیں۔ ورنہ تو وہ تحت ہی لگا دے۔

سوال:

اگر محبت کے پیغام کو عام کردیا جائے تو نفرت کم ہوجائے گی اور پہتول وغیرہ سے لوگ نہیں مریں گے۔

جواب:

پھر مرنے کا اور طریقہ آ جائے گا۔ وہ موت کا طریقہ ایجاد کرلے گا۔ یعنی کہ دوائی صحت کو ایجاد کرتی رہتی ہے اور یاری جو ہے وہ اپنا رستہ ایجاد کرتی رہتی ہے۔ روز بی کوئی نیا تماشہ ہوجاتا ہے۔ ایک آ دی بیٹھا بیٹھا مرگیا' پیتہ نہیں کیا ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہوگئی۔ موال ہے ہے کہ کیوں بند ہوگئی؟ یہاں آ کے انسانی عقل بے اس ہوجاتی ہے۔ آپ کو پیتہ نہیں چل رہا' آپ اپنے پرانے آشنا مجمی گو جو آپ کے ساتھ ای طرح ال کے بیٹے ہوتے تئے' گو کہ کتنے لوگ ہاتھ کے نکل گئے' بھین سے اورکرو۔ کیا آپ کے کوئی طنے والے رفصت ہوئے؟ ات

واتعات ہو گئے اور آپ کو اپنے نہ ہونے کا ابھی شک بی نہیں پڑر ہا۔ حالا تکہ یہ بیٹی بات ہے۔ اس لیے محبت کا پیغام دینا آپ کی اپنی اپنی نجات ہے۔ آگ کوئی محبت کرے یا نہ کرے۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ موت سے بچانے کی کوشش آپ کی اپنی فات فلان ہے انگیار ہیں نہیں ہے۔ آپ کے افقیار ہیں آپ کی اپنی فات ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ کیا پیغام دینا چاہج ہو؟ یہ حضور پاک کی اُمت ہے مارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے یہ ول میں سوچا کہ اس میں کچھ طبقہ جو ہاس کی نجات نہیں ہوئی چاہے تو آپ کی نجات مخدوش ہوجائے گی۔ بس اُس کی بھی نجات ہوئی چاہے جو نہیں مان رہا۔ حکومت سیکولر ہویا Religious ہو یا اللہ اس کی بھی نجات بہتر کر۔ سب سے زیادہ اللہ کے اس کو چھوڑ دو۔ جو مانے یا نہ مانے یا نہ مانے یا نہ مانے یا نہ مانے کی نہت کے آخری آدی کے لیے بھی بخشش کی دعا کر۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ آدی ہے جو حضور یا کسی گئی اُمت کے آخری آدی کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے۔

سوال:

حضور پاک کی اُمت کے لیے؟

جواب:

ہر خص جوابیۃ آپ کومسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔اب بٹاؤ' مسئلہ بھی آ گیا۔جس کا نام محمد ابراہیم ہے اُس کو دو دفعہ بخش دیاجاتا جاہئے۔کیا کہا؟

سوال:

محمرابراتيم كوبخش دينا چاہئے۔

جواب:

چاہ وہ آپ کے ''اسلام'' کونہ مانے۔ وہ اسلام کو مانا ہے لیکن آپ کوئیں مانا۔ بات ہے کیا؟ بات آپ نے خود اُلجھادی ہے۔ کہتے ہید ہوکہ تم لوگ اسلام کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں۔ کہتا ہے پھر بادشاہ کون ہوگا؟ ہم ہوں گے \_\_\_ جو مخض سیاست میں آپ کے ساتھ اختلاف کرے اُس پیچارے کو اسلام چھوڑ تا پڑتا ہے' کیونکہ اسلام آپ کے حق میں آگیا۔ آپ بات بجھ رہے ہیں؟ اس کے اُس کا قصور کوئی ٹیس ہے۔ تھ ایراہیم پخشا جائے گا۔ تھ ایراہیم کا کیا ہوگا؟

سوال:

بخشاجائے گا۔

جواب:

اس لیے آپ اس کو اہلا میں نہ لاؤ۔ اللہ تعالی پاکتان میں رہنے والے سب کا محافظ ہو۔ اگر بیٹ میں سامت رہی تو سارے ہی کنارے لگ جاکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں جو عیسائی رہتے ہیں وہ بھی بخشے جاکیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہرج ہے۔ اپنے پنیغیر کے حوالے سے وہ پہلے بھی بخشے ہوئے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کی وجہ سے بھی بخشے جاکیں۔ یہی کہدرہے ہیں آپ؟ چلو بخشے جاکیں کیا ہرج ہے۔

سوال:

بخشے جانے سے کیا مرادے؟

جواب

Here جنٹے جانے ہے مرادیہ ہے کہ ان کی آخرت کے اندر بھی Life Hereafter جو ہے دہ محفوظ ہو۔ اللہ علی ہو ہے۔ آپ تو جو ہے سوے 'یدابتدائی طور پر ایمان کا حقمہ ہے کہ ایک لائف جو ہے Hereafter ہے اس کا مطلب سے ہے۔ آپ

بھے ہیں تاں؟ Hereafter ' بعد میں' آنے والی زندگی۔ اُسے مابعد کہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نوے سال کفر کرتار ہااور پھر ایمان قبول ہوگیا' کلمہ پڑھ کے سحابہ کرام میں شامل ہوگیا' نوے سال کا کفر جو ہے اب اُسے رضوان الشعلیم اجھین کہد دیا۔ پچاس سال کا کفر تکوار لے کے اسلام کے خلاف آیا اور اسلام کا مجاہد بن کے گیا۔ اس کو کہتے ہیں ساری عمر ظلمات میں گزری' عمر تاریکیوں میں کا ٹی ہے' انجام ظلمات میں گزری' عمر تاریکیوں میں کا ٹی ہے' انجام اُسالا ہے۔ بیدوعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ایما کرے' ہمارے ساتھ ایما ہی کرے کہ ہمیں امارے اللہ تعالی سے نہ دیکھے اپنے فضل کے صاب سے دیکھے \_\_\_

انسان کے ذبن میں کوئی شرکوئی ایمی چیز آگ جاتی ہے جو پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرا خیال ہے انسان نے پریشان رہنا سکے لیا ہے اب یہ پریشان بی رہے گا۔ انسان کہتا ہے کہ پہلے خدا کو راضی کرؤ خدا کو منواؤ خودا کس کی بات نہیں مانے گا۔ منوانا شروع کردے گا۔ انسان پریشان ہے بہت پریشان ہے۔ اور انسان بڑا ظالم ہے اپنی خواہش نہیں چھوڑتا 'اور یہ بڑا بی ظالم ہے۔ اگر خواہش چھوڑد دے تو آسان راستہ ہے جو بچا ہوا ہے اس پہ گزارہ کرلے۔ یہ کہ کہ چھوڑتا ہوں۔ خاص طور پروہ صلاحیتیں جو حاصل نہیں ہیں انسان ان کا داعی ہے۔ متصد یہ کہ حید کو انسان عید کی خوشی حاصل کرتا چاہتا ہے اور دوزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے عید تو روزے کا انجام ہے۔اللہ سے انسان اس طرح بات منوانا چاہتا ہے اور دوزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے عید تو روزے کا انجام ہے۔اللہ سے انسان اس طرح بات منوانا چاہتا ہے بھے اس سے بہت رشتہ ہے اور اللہ کے تھم کو ذرا بھی نہیں مانیا۔منوانے والے نے مانتا بھی تو ہے اس کی منوانا چاہتا ہے بات بھی وہ ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے اس کی منوانا نے کوکل آیا ہے مانے بغیر۔ آئ کے انسان کے پاس علم بہت زیادہ آگیا وہ گل مفقود ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے اس کی بریشانی صرف بھی ہے۔ تیول کرو۔ اس میں بوتی میں ہوتی میں ہوتی میں موتی میں بوتی میں موتی میں ہوتی میں طرف سے جواب ہے ہے کہ آپ اپنی زندگی کو وہ جیسے ہے تیول کرو۔ اس موال:

اسوال:

جواب ہے۔

جواب:

اس ش Improvement نہیں ہوسکتی جیسے ہے ایسے ہی قبول کرو\_ کیا کہا؟

سوال:

مے ہول ہو۔

جواب

جوزندگ ہائے تول کرو۔ بی As it is۔

سوال:

ايك كتبافي كراون؟

چواپ

بال-

سوال:

ایک گنتاخی کراول معانی ما تک کر؟

جواب:

ٹھیک ہے۔

سوال:

آب ہیں یہ کہ کہ کر تھک نیس گئے۔

جواب:

نہیں۔ یہ میں نے کہنا ہے۔ ابھی اور بھی کہنا ہے۔ اے قبول کرو As it is

أيك اورسوال:

ہم خوش سے اسے مائیں یا خطکی سے مائیں یا خوف سے۔ موگا وہی جواللہ عا ہے گا۔

جواب:

غور کرو۔ ایک طرف اللہ ہے نال اللہ کہتا ہے کہ ہمیں منوانے سے پہلے ذرا بیاتو دیکھو کہ بندے مانتے ہیں کہ ٹیس مانتے۔ ہم بزے عزم کے ساتھ ٹیفین کے ساتھ ٹیلے اور کہا کہ بندے اللہ کی بزی بات مانتے ہیں۔ آگے یہ پہتہ چانا ہے کہ بندے ٹیس مانتے اللہ بی مانتا ہے۔ آپ نے کہا ہے نال کہ ہیں کب تک کہتا رہا ہوں گا۔ استے بندے ہیں اتی واقفیت کے بعد اننا عرصہ کہتا رہا ہوں 'چر بھی وہی بات جو پہلے دن کہی تھی آج پھر وہی کہنی پڑ رہی ہیں۔ پیغام پھر بھی وہی ہے کہ جو پھی

سوال:

ا تناع صد ہوا کتے کتے کیا کچھ مانے والے ہوئے؟

: - 13?

-したとかしり

سوال:

واقعى؟

:- 19?

یزے۔ اور انہوں نے بہت سارا مانا۔ آپ نے بھی ہوا مانا۔ شن آپ کے نہ مانے کا ہروہ آج چاک کررہا ہوں بس کے اندر مانے والا ہے۔ نہ مانے والا سردی کے موسم میں یہاں کوهر بیٹھتا ہے ان واقعات میں میں کوئی محبت نامہ بھی نہیں کرتا میں ڈانٹ ڈ بٹ تو سب سے پہلے کردیتا ہوں۔ ان واقعات کے باوجوڈاس عربین آپ لوگ اس خیال کے ساتھ بیٹے ہیں تو ہوا مانا ہے آپ نے۔ اس سے سب مانے والے ہیں۔ ہم اس لیے بار بار یادکرارہ ہیں کہ اصل میں ہم اللہ سے بھی ساتھ ساتھ کہتے جارہ ہیں کہ یا اللہ جو با تیں نہ مانے پر مجبور ہیں وہ آپ مانے جاؤ۔ بات اتی ساری ہوتی ہے کہ بچد ورولیش ہواں کا حق کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ جو باتیں نہ مانے پر مجبور ہیں وہ آپ مانے جاؤ۔ بات اتی ساری ہوتی ہے کہ بچد وہ صاحب مرتبہ پیٹیم ہوتو پھر پر اللہ سے بندوں کے حق میں بات منوائے اور بندوں سے اللہ کوئی ہی درولیش ہوسکتا ہے۔ درولیش کا مرتبہ تین ہوتا کہ ہی درولیش ہوسکتا ہے۔ درولیش کا مرتبہ تین ہوتا کہ ہی درولیش ہوسکتا ہے۔ درولیش کا مرتبہ تین ہوتا کہ ہی درولیش ہوسکتا ہے۔ درولیش کا مرتبہ تین ہوتا کہ ہی درولیش ہوسکتا ہے۔ درولیش ہوسکتا ہے۔ درولیش ہوسکتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ مرتبوں سے آزاد ہوجاؤ کی اور ہے۔ درولیش پی ہوتا کوئی کام آ

"كرن كرن مورج" كتاب يس آب في كلها بواج كدصاحب وقت بوتا ب-

جواب:

كولع؟

سوال:

كوئى يمى مور

جواب:

كونى بهى مؤليكن آپنيس موسكت

سوال:

نہیں نہیں اپنے لیے نہیں کہا۔

جواب:

ين نے كہا ك كساحب وقت وہ موتا ع جس من يہ بات موكى -كيا آپ ين؟

سوال:

نبين نبين مين بالكل نبين مول-

جواب:

چرکون ہے؟

سوال:

آپ۔

جواب:

يآپ فيملاكرب بين-

سوال:

من نے کاب کے والے سے کہاہ۔

جواب:

کتاب شی لکھا ہوا ہے کہ صاحب اؤن کی ساعت ہوتی ہے تو ہونے دو۔ بے نظر آ دی بانظر کا فیصلہ نہیں کرسکتا۔ اور آ ب میں بانظر ہونے کا جوزعم مجرا ہوا ہے بیر نکالؤ بیرجموٹ ہے۔

سوال:

یہ بالکل نہیں ہے۔

:- 19

کہتا ہے کہ میں جانا ہوں کہ آپ درویش ہو۔ تم کیے جانے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں درویش نہیں ہوں۔ پھرتم کیے جانے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں درویش نہیں ہوں۔ پھرتم کیے جانے ہو؟ دورویش کہتا ہے کہ میں جانا ہوں کہتم چورہ کیونکہ چھیل دفعہ ل کے چوری کی تھی۔ چور نے چور کو پہچانا۔ قطب نے قطب کو پہچانا۔ فوٹ نے فوٹ کو پہچانا۔ درویش نے درویش نے درویش کو پہچانا۔ ابھی میں نے کہا کہ مرتبوں ہے آزاد ہوجاؤ۔ کیا کہا؟ آپ حوالہ دے رہے ہیں ماضی کا۔ اور میں جب پہلے دن آپ کی ایس آیا تھاتو میں نے یہ کہا تھا؟ بلکہ میں نے بیا ہوت کے باس آیا تھاتو میں نے یہ کہاتھا کہ جہالی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ تھم کا اٹکاری ہوتا ہے۔ کہا تھا؟ بلکہ میں نے بیا اخت افظ کہد یا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ کہ وہ طافت جس نے یہ کہا تھا کہ کل تک تو آپ یہ کہ درہ ہے تھے کہ ہمارے علاوہ بحدہ نے کہا تو آپ ان کہدرہے تھے کہ ہمارے علاوہ بحدہ نے کہا تا تا کہ دریا تھا۔ آپ کہدرہے ہیں کہ درے ہیں کہ درے بی کہ درے ہیں کہ درے بی کہ تو آپ یہ کہ درے بی کہ تو کہا تا بیادی نے درکہ تا وہ کہا تا کہ دریا تا ہو کہا تا بیادی کی تو کہا تا بیادی کے بیات کے دولا نے پراس کی تو ہیں کہ درے ہیں کہ دی کہا تا بیادی کہ کہ دریا تھا۔ کہ دریا کہ کہ درے بی کہ درے بی کہ تو کہا تا بیادی کو کہا تا بیادی کی تو کہا تھا۔ کہ کہا تا بیادہ کہا تھا کہ دریا ہے کہا تھا کہ دریا ہے بیا کہ درے بی کہ درے بیا تھا کہ دریا ہے کہا تو کہا تا تا کہا۔ کہ دریا تھا۔ کہا تھا کہ دریا ہے کہا تھا کہ دریا ہے کہا تو کہا تا کہا کہا کہ دریا ہے کہا تھا کہ دریا ہے کہا تھا۔ کہ دریا ہے کہا تھا کہ کہا تھا کہ دریا ہے کہا تھا کہا کہ دریا تھا۔ کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا تھا۔ کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا تھا کہ دریا ہے کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا تھا کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا تھا کہ دریا ہے کہ دریا کہ دریا ہے کہ دریا ہے کہ دریا کہ دریا کہ دریا ہے کہ دریا کہ

ہوگئے۔ کل تک جو بات مانی تھی آج اُس سے زیادہ مانو۔ ''کرن کرن سورج'' کو لکھے عرصہ ہوگیا' اب سے سال میں نئ بات کررہا ہول آج کی بات مانو کے باکل کی مانو گے؟

سوال:

-527

جواب:

کیا کہا میں نے؟ درویش کیا ہوتا ہے؟ صرف درویش ہوتا ہے۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ چر درویش ہوتا ہے۔
کیا کہا؟ پھر بھی وہی ہے جو میں نے کہا۔ بیرنہ بھی کہددینا کرغوث فطب ابدال کا مندر سے سرسارے مرتبے جو ہیں پہیان
کے نام ہیں۔ اصلی نام یہ ہے کہ وہ آ دی جس کو اللہ کے فیصلوں کا احرّ ام ہووہ درویش ہوتا ہے۔ آسان کی بات ہے۔ جس کو
اپٹی خواہش کا احرّ ام ہووہ دنیا دار ہوتا ہے۔ جس کو تہمارے داستے کا احرّ ام ہووہ درویش ہوتا ہے۔ جو آپ کہدرہ ہیں میں جو جم کہدرہ ہیں ہیں ہیں جہ کے بیددنیادار ہے۔ آپ کون ہو؟

سوال:

يد كل-

: -13.

اب اس میں یہ کہا ہے اس نے کہ آپ کہیں تو میں درویش ہوجاؤں۔ یعنی کہ کمی کو دنیادار کہنا ہے درویش کا کام ہے۔ یہ درویش تھی اگر آپ اپنے آپ کو دنیا دار کہتے تو لیکن کیے؟ کس طرح کہ سکتا ہے انسان؟ آپ کو ن ہو؟ بچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں مدنہیں ہو تکتی۔ یہوہ دور ہے جس میں کوئی کمی کا بوج نہیں اُٹھا سکتا۔ہم اس میدان میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تو اپنا اپنا بوجھ ہے۔ آپ کون ہیں؟ دنیادار وہ اپنا اپنا بوجھ ہے۔ آپ کون ہیں؟ دنیادار وہ ہے جس کواللہ کے فیصلول کا احترام ہواور دنیا داروہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ آپ کون ہو؟

سوال:

وخيادار \_\_\_\_

: - 19.

5/4

سوال:

موچاتھا كەشايدخواجش شدھرگئى ہو \_كيكناب بلسى آ ربى ہے-

جواب:

یے زفت بے بردنیادارکودنیادارکہلائے میں زفت ہے۔

سوال:

-4-1

:-13

آپ ہات مجھ رہے ہیں؟ اور درولیش بننے کی جرأت نہیں ہے۔ ایک ادر سوال: کہیں ایسا تو نہیں کہ چ نہ ہواس لے بنی آئے۔

جواب:

نبیل کی نبیل ہے۔ Funny کی بات بھی نبیں ہے۔ سوال اتنا سارا ہے کہ جھے پتہ ہے کہ ش کیا کہدرہا ہوں۔
آپ اس کو پچانو کہ میں کیا کہدرہا ہوں۔ انبیل بچھ آربی ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو کہنا مشکل ہے بڑا۔ اور جسے میں سمجھا رہا ہوں وہ بچھنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اس خوا بش سے دست بردار ہوجانا فورا داخل ہونے کے برابر ہے۔ یہ کتاب کا نسخ نبیل ہوجائے میڈوری نسخہ ہے۔ بیسے کہتے ہیں کہ زکام لگ گیا ہے تو اس نے کہا کہا چار کھالو۔ جب اُس نے کہدریا ہے تو تھیک ہوجائے گا۔ اب اس میں حکمت کی بات نبیل ہے ہیکوئی اور بی بات ہے۔ یہ فارمولے سے باہر باہر ہے۔ اب آپ ذاتی طور پرکون ہو؟ کہم اللہ بولو!

سوال:

آپ کو بہتر معلوم ہے۔

جواب:

میں یہ پوچھ رہا ہوں' آپ کے علم میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ مانا جائے تو کیا ہے؟ وروایش\_\_\_

سوال:

جس کی اٹی خواہش ہو۔

جواب:

ليني جوائي خوابش بهي ساتھ ساتھ چلائے اپني خوابش اورائي رضا ساتھ چلائے۔ آپ كون مو؟

موال:

پية أكال -

جواب:

خوا بش زك كرت بو؟

سوال:

کوشش کریں گے۔

جواب:

اہمی کوشش کرنی ہے۔

سوال:

كوشش توكرنى ہے۔

جواب:

اب چھوڑ دواس کو۔ یک لخت فیصلہ کرلو۔

سوال:

مرف كوشش كانى نهيس موتى \_

جواب:

كوشش كى إن نبيس ب الله كے فيلے اس پر چھوڑ دو\_

سوال:

چوڑ ہے تو ال

مر منظور کرو۔

منظور بھی کیے ہیں۔

پھر جونبیں رہائس پرمغموم شہو۔

سوال: مغموم نبيس مول-

ایک اورسوال: وہ یکس کی بات نہیں ہے۔

جواب:

مطلب سے کہ دہاں یر بے بی ہے۔ کتنی بے بی ہے۔ چرتو دنیاداری ہے۔اب یا تو کوئی متبادل خواہش پیدا کروجو اس سے نجات دے یا مجراسے بورا کرنے کا جلدی جلدی اہتمام کراو۔ آپ بات مجھ رہے ہو؟ اس لیے بہتر کیا طریقہ ہے؟ سوال:

خواہش ہے دست پردار ہوجا کس۔

جواب:

دست بردار ہونا بہتر ہے۔ مااس سے نگلنے کے لیے ایک اورخواہش بیدا کرلو۔

سوال:

وه بھی تو خواہش ہوگی۔

جواب:

یں یکی کہدر باہوں کہ خواہش کوخواہش خم کرتی ہے۔ یہ جوموجود خواہش ہے جھے پت ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ موجود جو ہے یہ بریشان کرری ہے عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے۔عبادت تشکیم کا نام ہے۔ اُس کو مالک مانتا ہے جب کہ آب خود اینے مالک ہیں۔ یہ جو کھی آپ نے بینک ہیں رکھا ہوا ہے رسید بگ آپ کے پاس سے اِس کا مالک اُس کو مان لیاجائے ' یہ کیے ہوسکتا ہے۔ اس کا اوراُس کا ' سب کا مالک مان لیاجائے تو وہ مالک جو آپ کے وجود میں ہے ایک چیز أشاليتا بأ أے مان لو۔ آپ كے ساتھيوں ميں سے ايك ساتھى بلاليتا ب مان لو۔ مالك أے كيتے ہيں - سارى خواہشات یں سے ایک خواہش پوری نہیں کرتا کو ان اور اگر نہیں مانا تو اپنی زندگی ش آپ خود Perfection پیدا کرو\_اس ش خدا کی کیا ضرورت ہے۔ کافراین کام کردماہے تم بھی کراو۔ کافر بھی کام کرتا ہے فیکٹری لگاتا ہے کاروبار کرتا ہے سارے ی کام کرتا ہے بلکہ Administration کی کتابیں وہ لکھتا ہے۔ پھر بولو کہ کون سے زندگی بہتر ہے۔ سوال:

ہم دست پردار ہوجاتے ہیں۔

جواب:

ہوجاؤ \_\_\_ دست بردار ہوجاتا لینی کرراضی ہوجاتا۔ آپ دعا کروکہ یا رب العالمین میں تیرے ہر فیصلے پرراضی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہاجائے کہ یہاں سے اُٹھ جا کیں تو کیا اُٹھ جاؤگے؟ چلویہ فیصلہ ہوگیا۔ کیا فیصلہ ہوگیا؟ کہ وہ جو کر رہا ہے' آپ کی زندگی میں جو کر رہا ہے اُسے کرنے دو۔انشاء اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرےگا۔ آپ بات مجھ رہے ہو؟ آپ چھ عرصہ تو بات مان لو۔

وہ ہمیں کے نہیں کرنے دے گا' وہ تو اپنی مرضی کرے گا۔

جواب:

سوال:

جب وه "وادُ ها" باتوتم مان عي لو-

سوال:

بس مجوراً مانت بين اوركياكرين بم-

جواب:

آپ نے مجبورا مان لیا ٹال اب ای مجبوری کو Pleasure بنالو۔اے درویٹی کہتے ہیں۔

سوال:

Pleasure تو ہے لیکن \_\_\_\_

: - 13.

۔ مجوری ہر Human Being کے لیے ہے۔ مجوری کو جو اپنی رضا دے دے وہ ہے درویش۔ مجورتی ہر آ دی ہے ۔ بے اس ہے۔

سوال:

عورتي تو درويش نبيل بن سكتيل-

جواب:

نبین عورتمی بھی بہت بنتی ہیں۔

سوال:

بالكل نبيس بن سكتيں - جہال اولا د كا معامله آسيا وہ سب كچھ چھوڑ چھاڑ ويں گی۔

جواب:

اولا وتو آپ کو درویش بناتی ہے۔

سوال:

وہ کیے۔

: - 19?

اولا وجس وقت تکلیف میں ہوتی ہے عورت بی خدا کے پاس دوڑتی ہے۔ عورت بہت جلدخدا کے پاس پہنچی

--

سوال:

وہ بات تو ٹھیک ہے۔

: 50

آپ کی اولاد اگر گراہ ہوگئی تو اب تو آپ کو ضداوالا اللہ والا بنتا چاہے۔ اب وہ وقت آگیا کہ مائیں درولیش بنیں۔ اولاد مصیبت میں ہے اولاد ضرورت میں ہے اولاد پریشانی میں ہے اولاد گراہی میں ہے اولاد خطرے میں ہے سے سارے واقعات بین اب آپ کو جاگئے کی ضرورت ہے۔ اگر اولاد خوش قسمت ہوتا آپ جاگنا شروع کردو گے۔ اگر آپ کی اولاد خوش قسمت نہیں ہوتا آپ عافل ہو کے سوجاؤ کے۔ اب بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ جاگو گے کہ نہیں جاگو گے۔ سوجاؤ کے۔ اب بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ جاگو گے کہ نہیں جاگو گے۔ سوجاؤ

بالكل جاكيس كے۔

:واب

جا گیں گے ٹال اب آپ درویش بن گئے۔آپ اس کے دربار میں جاؤ سلام لے ک کہ یا اللہ اپنے بارے میں تو ہم نے کچھ ٹیس ما ٹکا ہماری اولا دول کی اصلاح فرما ان کے ساتھ مہریائی فرما۔ پھراولا د کا شکریہ ادا کرؤ ایسی گمراہ اولا دجس نے حمہیں راہ دکھادی۔ یہ بھی کمال کی بات ہے کہ آپ کو ماں باپ عبادت کرنے والا نہ بنا سکے لیکن اس گمراہ اولا دنے آپ کو بنا دیا۔ پچ خطرے میں تھاتو آپ خدا والے ہوگئے۔ اس لیے میں کہتا ہول کہ زندگی کو قبول کرو۔ اس میں بڑے راز ہیں۔

سوال:

اصل میں ہم گنمگار ہوتے ہیں تو بھی اولاد کی وجہ سے اوراللہ کی طرف جاتے ہیں تو بھی اولاد کی وجہ سے۔

جواب:

تو آپ نے راز پیچان لیا۔ ہم آپ کویہ بنا رہے ہیں کہ اب آپ کے لیے وقت یہ ہے کہ صرف اب ورویش ہونے کا وقت آیا ہے۔ آپ کی دنیاداری نے آپ کے بچوں کوخطرے میں ڈال دیا۔ اب وقت آیا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرڈ اب وقت آیا ہے کہ آپ کو بہتر ہونا چاہیے اللہ کے فیعلوں کو تبول کرنا چاہیے۔

سوال:

ایے بی بی کے لیے کیا کریں۔

ایک اورسوال:

ېم لوگ تو ....

جواب:

ہم تو پہ بجھ کے آپ ہے بات کرتے ہیں۔آپ ان بچل کو لایا کرو ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ بچ بہ اک ہو بچ ہیں۔ اُن کے ساتھ بات کی جائے گا۔ شاید میدان میں کی جائے۔ اب اُن کے ساتھ اور طرح ہے بات کی جائے گا۔ شاید میدان میں کی جائے۔ اب اُن کے ساتھ اور طرح ہے بات کی جائے گا۔ جس آ دی کی آ تکھ میں آ نسوآ نے بیں دہ گراہ نہیں ہوسکا۔ آپ بات بجھ رہ ہیں؟ جو آ دی اولاد سے مجت کرتا ہے وہ ضرور اللہ کے پاس جاتا ہے دعا کرتا ہے۔ اولاد سے مجت آپ ہے دعا کرائے گی۔اللہ کے فیصلوں کو مانے والا تکلیف میں خاموش رہتا ہے اور جو تکلیف میں تھوڑ آئیں ہوتا۔ مانے والا بخد کے بعد پھر جانے والوں میں۔ یہ پھے عرصہ کتا سارا ہے؟ یہ تھوڑ آئیں ہوتا۔ مانے والا بخار جانے والا بنادیا جاتا ہے۔ جانے والا بنے کے لیے جان کی قربانی بھی آپ کے لیے بہت آئی اس کا ہوگیا واقل ہوگیا واقل کردیا گیا۔ ہرآ دی کی انو کے عمل یا انو کے واقد کے انتظار میں ہے۔ کی سے آسان ہے۔ مطلب یہ کہ وہ وہ فاقل ہوگیا واقل کردیا گیا۔ ہرآ دی کی انو کے عمل یا انو کے واقد کے انتظار میں ہے۔ کی سے

واقعہ کے انتظار میں برانی زندگی گزرتی جاری ہے اور واقعہ نہیں مور با۔اصل واقعہ کیا ہے؟ کہ زندگی ختم موتی جاری ہے مرروز گزرتا حاریائ ایک ایک دن کرتے کرتے انبان بیٹے بیٹے اپنی عمرے باہر ہو گیا۔اب اس کو حاہے کہ ذرا دھیان کرے۔زندگی کے تین صفے کراؤ پہلا آتا ہے بے شعور زندگی مجبوری کی زندگی جسے والدین جلارے ہیں چل رہا ہے۔ پھر ا کے باشعور زندگی ہے اپنے ذائعے 'اپنی پیندا ہے انتخاب اپنی خوشیاں اپنے آپ کو کھے بنانا۔ بیدومرا حصہ ہے۔ تیسراحتہ بد ے کہ موڑ مُو جاؤ اب جانا ہے اُس کے پاس مجمع والے کے پاس میرا خیال ہے کہ ہم تیرے صفے میں بین زعد کی کے آخری صفے میں بین اب اس کو پہیانو۔اب آپ پہلے صفے میں ندواغل ہوجاؤ کداب کیا کیاجائے اور کیا ند کیاجائے۔ جو پچر بھیل کھیلنا تھادہ کھیل لیا زعد کی بنانی تھی وہ بن کئ گزر کرناتھا تو گزر کرلیا فیطے کرنے تھے تو کر لیے۔ شاویوں کے فیطے كر ليخ ميال ك نصل كر ليخ بيوبول ك نصل كرليخ اولادكى يرودكش ك فصل كرليخ مكان بنان يانه بنان ك فيل ہو گئے۔ سارے واقعات ہو گئے۔اب اس زندگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرلو۔ آخری دور ہے۔اس کے اندرحسرت نکالو یہ دور بہتر ہوجائے گا خواہشات نکالؤ بہتر ہوجائے گا توب کیا کرؤ بہتر ہوجائے گا۔ یا اللہ تعالی اب آپ نے اپنے یاس بلانا ہے تو میرا حساب کم از کم بیال کا تو برابر ہو۔ بیال ہے منفی ہوکہ نہ لگنا۔انسان کتنا بی بڑا ہو جائے بہت بڑا افلاطون ہوجائے سب چھوڑ تا بڑے گا۔ داتا علی جھوری رحمة الله علیه کتابواعلم ان کو وطن چھوڑ تا بڑا۔ کیا سمجے آپ؟ میراخیال یہ ہے کہ علم اور مرحبہ ے حاب سے ایشیا میں اس یا سے کا کوئی درویش نہیں ہے یعنی علم کا عرفان کا ورکا اور علم بھی تو فور کا ہدایت کا ان کو وطن چوڑ تابرا۔ آپ کو بیکام کرنا بڑے تو مجھ آجائے گی کہ بردلین کی حالت کیا ہوتی ہے۔اس زمانے میں پیدل علنے کے واقعات کیا تھے۔غزنی سے پیدل طلتے علتے یہاں برآ رہ ہیں اور اجنی دلین بردلیں میں جاکے اپنا کام کردہ ہیں۔ کیا کام کیا اُنہوں نے ۔اور پرزعر کی میں جو تبلغ کی اُن کے مانے والے اُس کے برعس ایک آستانہ بنائے بیٹے ہیں۔عجب مصیبت بے ناں۔ کرسٹک مرمر کا آستانہ بناویا۔ انہوں نے نہیں کہا۔ وہ شمرسے باہرآ کے بیٹھے۔شہر والوں نے اس کو بالکل برعکس بنادیا۔اب مدا کم عجب مصیبت ہے۔اُس آ دمی کی پیند کی مدزند گی نہیں ہے جوتم نے ان کے اوپر کے حادی ہے۔آپ مات مجھ رہے ہیں ناں؟ وہ مجد جوتم نے محد ویتار بنادی ہے سمجد اُن کی پیند کی محدثہیں ہے کین تمہاری پیند جو ہے وہ اس مقام بریمی کچھاور کر گئی۔ میراخیال ہے کہ اب وہ وقت آتا جا ہے کہ درویشوں کی اصلی پند ظاہر ہو۔ کافی ہو گیا اب۔ دھوکا بہت کافی ہوگیا۔وا تاصاحب کی پندیہ لو پند ہیں ہے کہ ان کی قبر کے اور چکھا لگاہو۔ سارے درویش کہیں گے کہ بہتم کیا كرتے ہو۔اب قرآن كا خشابية نہيں ہے كم قرآن كا ماؤل بنائے بنت بنا دو۔ قرآن كابنت بناناتو مقصد نہيں ہے۔ قرآن کومنے چھا نیا تو مقصد نیس ہے۔ قرآن کو Preserve کرنا تو مقصد نیس ہے۔قرآن کا مطلب بیرتھا کہ اس کو بڑھنے کے بعد زندگی کو بہتر بناؤ۔ زندگی ضائع کر کے بھی قرآن پڑھنے کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن کی پروڈکشن زندگی تھی۔عبادت کامنہوم كيا تفااخر صاحب؟ كرة ب كي زعر كى بهتر موراورة ب في زعر كي كوعبادت كے ليے لكاديا وعد كي كرارى كرعبادت بهتر مور مونا کیا جا ہے تھا؟ عبادت کردے ہیں کہ زعدگی بہتر ہو۔ آپ نے کھیل اُٹ کردیا۔اب وقت ہے کہ حالات بہتر ہول۔اللہ تعالیٰ کی عیادت اس لیے کہ زعر کی بہتر ہو۔ آج کے مطمانوں نے عیادت کے نام پر زعد کی کو بوا بی بدتر کردیا۔ بدزیادتی کی ہے سلمانوں نے کر زعری ضائع کردی۔ اورعبادت کے نام پر ضائع کی۔ اللہ نے زعری دی ہے اورتم نے اللہ کے نام پر زندگی ضائع کردی۔ اور آج تم کافروں کے حتاج ہو خی کہاڑائی کرنے کے لیے بھی ان سے بندوق جا ہے۔ استغفر اللہ توب اتوب اتوب سے الزائی بری شے ہے۔ میودی اور مندو جارے دو وشن ہیں۔ منود و میود دودشن میں تاں۔ ہم مندو کو مارتا ع جے بین البذا يبودي أو جميں بندوق وے اللہ مجھے عقل وے اور تو عقل كے ناخن لے۔ مندوك ساتھ الانے كے ليے يبودي سے بندوق ما تك رہا ہے و ياكل تو يہلے على موكيا۔ تيرے اغدرخوني كوئي ميس ہواورازائى بى الزائى ہے۔اس ليے محاتى

ای فتابی ہے۔اسلحہ ما نگ کے وشمن کے ساتھ ٹو اور اہا ہے تو کیا اور گا نہیں اوسکا۔ اوراگرمومن بیار بو تو ایسرےمشین كبال عة تى جايان جرمى ي أدهر ي آنى جايدان لوكول ع فند آنے جامين ووائى وولك بنائين مشینیں وہ لوگ بنا میں بلکہ کاریں بھی وہ لوگ بنا کیں اورآپ ہم اللہ بڑھ کے اس میں بیٹے جا کیں۔ کار یارک کرنے ک جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ اورآ ب مسلمان بزے بی اعلی متم کے مسلمان ہو باطن آشنائیں مواور ظاہر آ ب کا بریشان ہے۔ ظاہر نین الاقوای ہے۔ باطن آپ کے عروج کا حقد تھا جس میں جمیں تھوڑا سا زعم تھا کہ جم آشنائے راز ہیں۔آپ کیا آشنائے راز بن كياراز اوركيا آشاركيا ياكل اوركيا ياكل خاندآب بات محدر بي بان البداآب وبال ع بحى ره كا-اب بتاؤ كرآب نے كيا كيا؟ وه مغرب والے Saint مونے ميں بھى باہرآ كئ ان كے صوفى باہرآ كئے كوئى رجيش ہوگيا، كرشنا مورتى بوكيا، اورأوث ينا عك بهى ليكن وه كهه نه كه كرت جارب بين اس طرف بهي آب ره كية وين بس بهي ره كے ونيا ميں بھى رہ كے اوراب آب كے سارے واقعات يهال تك آ كئے جھوٹ كوآب پھر بھى ترك نہيں كرتے۔ خدا آب کو جا بنائے۔ وَم خم کرنے لگ جاتے ہیں تو بس ابن حضور کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ ہم باوشاہ ہوتے تھے سلطان ہوتے تنے ہم باہر میں ہم غزنوی میں ہم غوری میں \_ آپ یا گل میں جابل میں اور بالکل کھے بھی نہیں \_ورویش میں بھی نام نہ رہ کمیا اور دنیاداری میں بھی نام نہ رہ کمیا۔ رہ گئی تو ایک آنا رہ گئی پیچاری اکیلی۔ تنہا کھڑی ہوئی۔ درخت گر کمیا لیکن أنا كاساسيابهي تك قائم بـ سيآب كي حالت بـ خداراخوف كرو-اب بدلو-اگرچارآوي بوتوآب بدل جاؤ-اس لے مری بی مل میں اپل ہے۔ آپ بات سمجے؟ اس وقت آپ کے علاوہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ میں ٹوش ملت اسلامی کی بات كرر بابول \_ درياسمنا بواب أيك لائن بن كرو كميا ب\_ آب اكر قائم ره كي تو چربيطوفان دوباره آسكا ب\_ پھر دَمْم بوسكا ب-اورآب خوداس ك ذمددار بو-آب كود كيدرابول كرآب كا اعددخوابشات كى اناب- كت بوكدوعا كرين كديهل ميراكام موجائ -الله كري تيراكام تمام موجائ -اب مين كيا كهدسكا مول-

سوال:

1007

جواب:

تمہارا کام ابھی تمام نہیں ہوگا ابھی تو اوردے گا۔

سوال:

س کے لیے دعا کی ہے۔

جواب:

با تیوں کے لیے ہوسو ہو۔ آپ ابھی نہیں جاتے۔ ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیے۔ آپ بات بچھ رہے ہیں تال؟
ابھی انہوں نے بڑے کام کرنے ہیں۔ آپ بچھ گے؟ وقت کیا ہے؟ آپ Genuinely ٹھیک ہو جاؤ۔ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہم لختے ہیں ایک تو یہاں ہم اجتماع کرتے ہیں اور اس اجتماع کو اگر آپ پھیلانا چا ہوتو ہم اس کو پھیلا کتے ہیں۔ لیکن ہیں کیوں نہیں پھیلاتا؟ اس لیے کہ آپ Dependable نہیں ہو۔ Dependable کے کہتے ہیں؟ کہ جو ہم بات لے کے چل اس بات کے بھی آپ میں خواہش نہ پائی جائے۔ میری بات سجھے؟ اس میں وہ صلاحیت نہیں کہ جو ہم بات لے جب آپ کھل فیصلہ کراوکہ ہم یہ بین پھر ہم ایک تاریخ ہیں پھر ہم ایک باب ہیں پھر ہم ایک باب ہیں پھر ہم ایک موڑ ہیں ہے جب ات اور پیغام۔ کرکے دیجھ لو

سوال:

بیمل میں لانے کی تو آپ سے درخواست کی تھی کہ س طرح ہم اس کوعمل میں لائیں۔

جواب:

آپنیں لا سکتے آپ خواہش ترک نہیں کر سکتے۔آپ کو ذاتی طور پر جو کچھ ٹس کہوں آپ وہ کرتے نہیں ہو۔

سوال:

جن چيزوں سے آپ نے منع کيا ہان سے تو بالكل منع ہو گئے ہيں۔

جواب:

جو چیز میں نے کی تھی کہ کرنی ہے وہ نیس کی۔

سوال:

وہ مجھی تھوڑا سارہ جاتا ہے۔

جواب:

یہ Presentability ہے کہ بیلوگ ہیں ابتدا میں جو تیار ہو گئے۔فرض کرد کہ میں بات Withdraw کتا ہوں ا میں کی اور طرف جاتا ہوں۔ آپ نے جس طرح بات نی ہے آپ کواپئی صدافت کا تو یقین ہوگیا ناں۔ اگر میں نہیں بول تو آپ بولوگے؟ انسان کب بولے گا؟ جب اُسے اپنے حصول کی تمنا نہ ہو۔ انسان کب بول ہے؟ اپنا ترک کرے گا تو بولے گا۔

ایک اورسوال:

ایک کیفیت شایداور بھی ہو۔

جواب:

دہ أمرى ہے۔

سوال:

اگراپ آپ میں صداقت کا یقین ہوجائے تو پھر شک نہیں ہوگا۔

جواب:

وہ تھیک ہے۔ اس کو ہم مانے ہوئے صداقت کا یقین مانے ہوئے صداقت کا یقین ہونے کے بعد پھیلوگ اپنی Perfection در Perfection کرتے رہتے ہیں۔ پھیلوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں شامل کرتے ہیں نہ آمر کا طریقہ ہے۔ ایسے بشارلوگ آئے جن کے علم ہمارے علم ہے بہت زیادہ سے لیکن انہیں بولنے کا آمر نہیں تھا۔ جس نے جان لیا اُس نے بہت پھیلوگ اللہ بھیل کے جن کے کھیلوگ کے بہت کھیلوگ کے اس سائیڈ میں بہت پھیلوگ کے اس میں ہوئے ہیں ہوئے اس میں کے لیا کہ بہت پھیلوگ کی میں ہوئے ہیں اُنا ہی پڑا رہتا ہے جتنا پڑا ہوا ہے۔ وس سر کا دس سر می دے کا رہا میں موگ کی بیشی نہیں ہوگی

سوال:

آ پس میں جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو سوائ اس کے کہ جو کوئی Specific ہوتو آپ ہی کے حوالے ے بات ہوتی ہے۔

جواب:

ادے کاظ سے غلط بات موری ہے۔ اس سے کہ رہاموں کہ ذاتی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ اس اجماع کے

علادہ میری آپ لوگوں سے بہت کم طاقات ہے۔ کیا کہا؟ اورآپ کی خواہش کے باوجود میری طاقات نیس ہے۔ آپ کہتے ہو کہ طاقات کا موقع ہوتو میں کہتا ہوں کہنیں۔اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے فروا فروا خواہش کی اور میرے پاس فروا فروا جواب تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے پاس ٹائم سے ہا جھاع کا۔ پھر میں کون آ دی ہوں؟

سوال:

-15631

: 2019

آپ ذاتی طور پراجھاع میں کیا Contribution کرتے ہیں؟ بیاجھاع بھی میں بی بلاتا ہوں۔ میں بی ٹیلی فون کیا؟ فون کرتا ہوں۔ آپ نے ٹیلی فون کیا؟

سوال:

تین ٹیلی فون کیے تھے۔

جواب:

اجماع تین کا نام تو نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب اجماع کرنا ہوتو، محفل جب بنانی ہوتو ہرا کیک کوجو واقف ہواس کو بتانا جا ہے۔ اجماع ایک کرنے کا کام ہے۔

سوال:

اس ميں شايد غلط فني تحي أجمع اور خيال تھا۔

جواب:

ش نے آپ کو بھی کہاتھا؟ کیا کہاتھا؟ اب بیآپ کی اور میری راز کی بات ہے جوسب کے سامنے ہور ہی ہے۔
کیا کہاتھا؟ کہ اطلاع ہونے کے باوجود سب کونون کرو مجمی کہاتھا؟

سوال:

- B.

جواب:

باں میں نے آپ کو کہا تھا۔ میری کی ہوئی بات کا یادر بنامشکل ہوگیا تاں۔

سوال:

جي يادتونڪي۔

جواب:

پر نیس مانا تاں میں پلک کے سامنے آپ کو چیش کردہاموں کہ یہ Perfection ہم نے پیدا کرلی ہے۔کیا Perfection ہوئی ہے ایجی؟

سوال:

نہیں۔

جواب:

نیں ہوئی۔ یہ مری کوتاعی ہے۔

سوال:

يد ميري كوتاني ہے۔

جواب:

جب تک بیند ہوش کیے اور آ کے جاؤں۔

موال

اس كے ليے دعا كرويں۔

ایک اورسوال:

اگرآپ نے کہدویا تو آپ کی دعاؤں کا وزن ہوگا۔ اگران کی جگدش ہوتا تو یہ ہوتا کرآپ نے جب کہدویا ہے تو میرے خیال میں آپ کا کہا بہت ہے

جواب:

میں نے لوگوں سے نہیں کہا ان سے کہا کہ آپ سب کو کہا کرو۔ میرا مطلب ہے کہ انسان اجھاع سے نگل کے تنہائی کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ کہتاہے کہ ذاتی طور پر میرے لیے بیدها ہونی چاہئے وہ دعا ہو۔ میں ذاتی طور پر نگلنے کی بجائے اجھاع کرتا ہوں اور آپ کو بید وجوت عظا کرتا ہوں کہ آپ مہریانی کر کے مجتمع ہوجاؤ۔ مجتمع ہونے سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی انظرادے محفوظ رہے گی ٹر تی ہوگی۔ یہ پیغام آسان ہے تاں اختر صاحب؟

سوال:

اگراجماع میں کہدویاجائے تو کیافروافروا ہرایک سے کج۔

جواب:

سے نے برایک سے نہیں کہا میں نے ایک کی ڈیوٹی لگائی تھی۔

سوال:

اگرہم سب سے کہددیں تو\_\_\_

جواب:

وہ الگ بات ب وہ تو ہم خود كهددية بين ميرا مطلب بكدايك كوانچارج بناياب-

ایک اورسوال:

ایک اور بات سے کہ امجی آپ نے فر مایا کہ جوآپ کے جانے والے بیں اُن سب کو بلا لیں اُس وقت تھوڑی ک بے بھتی ہوتی ہے کہ کہیں محفل نہ ہو۔

جواب:

وہ نیس وہ الگ بات ہے۔ میں جو حوالہ دے رہاتھا پینیس تھا کہ میں سب سے بات کردہاتھا میں یہ کہ رہاتھا کہ جس آ دی کو جو کام پر دکیاجائے اس میں جب معذرت آتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا اور ٹائم گے گا ورنہ یہ جو بات ہے آپ لوگوں سے صرف سند لینی تھی کہ یہ بات ہے آگے تو پھر ہم نے بر طا ہوجانا تھا۔ بر طا ہونے میں در صرف یہ ہے کہ کہ آپ کے اندر تائید میں ذراکی آئی ہے۔ آپ میری بات بھدرے ہیں؟ ورنہ جو بات یہاں کرے میں کردہے ہیں اس کو ہم پیک سٹی پر کر سے ایک باری جائے دوباری جائے تو بات پھر تک گئے۔ اب بات کے ساتھ پھر واقعات بھی نکل گئے۔ اس لیے آپ سے میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ ذاتی خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر کے اجتماع سازی میں رجوع کرو۔ یہ پیغام لیے آپ سے میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ ذاتی خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر کے اجتماع سازی میں رجوع کرو۔ یہ پیغام

-4

سوال:

س نے ایک فارم بنایا ہے۔

جواب:

212

سوال:

اس میں ایڈریس وغیرہ ہیں۔

جواب:

بال عي \_\_\_ اورسوال\_\_\_

سوال:

میری ایک گزارش ہے کہ میں نے ایک چھوٹی می جگہ کا انتظام کیا ہے اگر آپ کی اجازت ہوتو اگلا جعہ وہاں اس جگہ ہم اللہ کرکے شروع کردیں۔ آپ کی اجازت ہوتو۔

جواب:

دیکھو تی ہمیں کوئی اٹکار بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھ لؤجو کہدرہ میں یا کیا ہے یا جو کرنا ہے دیکھ لو۔ کیا اُس میں آپ کو کوئی دِقت ہے! بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی دقت ہو۔

سوال:

جی ڈینیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن زعدگی میں یہی ہواہ کہ ڈینیں بھی ساتھ ساتھ چلتی گئیں اور کام بھی ہوتا گیا۔ آپ جیسا مناسب سجھیں۔

: -13

نیس ہم تو ہرطرح ہے آپ کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔اس میں دوصورتیں ہیں۔ایک سے ہے کہ اُس کو بنا کے چائی حوالے کردواورایک سے ہے کہ چائی اپنے پاس رکھؤ جس دن ہم نے اجتماع کرنا ہو چائی سے کھول دو۔ ہمیں تو وہ بھی منظور ہے۔ ایک اور سے کہ نہ کھولو اور نہ ہم سے بات کرؤ ہم مہیں ہیٹے ہیں جہاں ہیٹے ہیں۔ ہم تیسری حالت میں بھی راضی ہیں۔ ہم ہرحال میں آپ پرداضی ہیں۔

سوال:

آپ ک بری مہریانی ہے۔

جواب:

مطلب یہ کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔آپ کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگانی۔کوئی ایسا کام آپ کوئیں کہنا کہ جس میں آپ کو کوئی وقت محسوں ہو۔

سوال:

وقت کی بات نہیں ہے۔

: - 19?

مطلب میر کہ ہم بولنے والے ہیں ہم اجھاع کرنے والے لوگ ہیں اگر اجھاع سازی ہیں کوئی جگہ آسانی سے اللہ اجھاع سازی ہیں کوئی جگہ آسانی سے آپ کو Available ہوتی ہے تو اس کو وقف کردو۔ ایک طریقہ سے ہے۔ چانی کے ساتھ حوالے کردو۔ نہیں کر سکتے ہوتو اس کا Use 'اس کا استعمال ہمارے حوالے کردو۔ ہم اُس وقت تک اُسے قبول کر لیتے ہیں جب تک ہم ذاتی طور پر اپنی کوئی جگہ نہیں بنا لیتے۔ ٹھیک ہوگیا؟ آپ والا ایک Temporary ٹرسٹ والا Arrangement ہے۔

سوال:

مل بی صول کرد با تھا کہ اجماع تو ہر جعد کہیں شکیل ہوتا ہے۔سب کرتے ہیں جیسا بھی ہو سکے۔

جواب:

آپ سائل ہو گئے؟ غریب ہو گئے؟ غریب آ دی کو بیتاب کیوں ہونا جا ہے۔

سوال:

اوركى چيز كے ليے بانى نبيں ہے۔ جب ايك مقصد بناليا ہو چراس مقصد ميں ويرند ہو۔

جواب:

مقصد کا پہتے ہے کہ کیا ہے؟ مانگنا کیا مقصد ہے؟ مانگنا نہیں؟ مانگے بغیر بنالیں ہے؟

سوال:

ما كلّنے كى تو ضرورت نہيں۔

ايك اورسوال:

- 82 box Voluntary

جواب:

سے کہدویٹا کہ Voluntarily دوتو کیاہے ما نگنا نہیں ہوتا؟ ہے کہنا کہ Voluntarily اور Willingly درتو کیاہے ما نگنا اور کیا ہوتا ہے؟

سوال:

مانگنااس لينبيل موگاكه جب آپ نے كهدديا تو\_\_\_

جواب:

كيا كهدويا؟ ما تكا

سوال:

آپ نے کہا کہ بنالوتو بس بن جائے گا۔

جواب:

اچھا تی بنالو۔چلو بنالو۔ ہم پھے کہ کیا کہنا چا جے ہیں؟ ہم آپ کو یہ بتانا چا جے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں نیک مقصد ہا ہے تو گھر مانے بغیر بھی آپ بُرے ہیں۔ یہ سارا نیت پردارو مدارے کہ آپ مقصد ہا ہے تو گھر مانے بغیر بھی آپ بُرے ہیں۔ یہ سارا نیت پردارو مدارے کہ آپ کے ذہن میں کام کیا ہے۔ اگر آپ کا مطلب اپنی ذات ہے تو گھر مرفان بھی غلط ہے۔ آپ بات بجے دہ ہیں نال؟ گھر اسلام بولنا بھی غلط ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد واقعی نیک ہے تو اس کے لیے جس راستے سے گزرووہ نیک ہی ہے تجاب کو نہیں ہوتا اس کام کے لیے کیا مانگنا پڑے گا؟

سوال:

مقصد تو الله كفل سے نيك ہے۔

جواب:

مراس کے لیے قر ماتکنا پڑے گا ناں۔

سوال:

مراكهنايه بي كم ما تكفي كوبت عي نيس آئ كي بي جتنا اجماع بيشاب جوموجود بي سيكاني بي-

جواب:

برلوگ کیا کریں؟

سوال:

سوال خود کرلیں۔

ایک اورسوال:

ان كاكبنا ب كه لفظ " ما تكنا" نداستعال كرنا يز \_\_

جواب:

مين تووه ببلي استعال كرنا جا بهنا بول-

سوال:

آپ نے ایک دفعہ فرمادیا ہے کہ بدکریں توبات ختم ہوگئ۔

جواب:

یں بدلفظ استعال کرنا جا بتا ہول کر سائل ہونا ہی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اُنا کو ختم کرو اُنا تکالو۔

سوال:

میں اس کی مثال تو نہیں وینا جا ہتا لیکن می گلبرک والی مجد تقریباً پندرہ بیس برس سے ایسے چل رہی ہے۔

جواب:

ساتھیوں کو چاہیے کہ اس کو Acknowledgement دیں۔ یہیں ہے کہ اس نے کرنا تھا تو کرلیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من یشکو الناس لم یشکو اللہ جس نے انسان کا شکر بیا ادان نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر بیٹا ہواور Contribute کرے تو اس کا شکر بیا ادار کرو۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ شکر بیقول کرنا آپ کی عظمت ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ بیو واقعہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لو۔

سوال:

آپ نے جوفر مایا ہے کیا بیضروری تونیس سب برابرجع کرائیں۔

جواب:

نیں ہم اس مقام کو Contribution کے انداز سے قائم نیس کرنا چا جے۔ وہ تعلیم کا مقام ہے۔

سوال:

وہ تلیم کا مقام آئے گا تو چر ذمہ داری ہوجائے گ۔

جواب:

وہ مقام آیا ہوا ہے۔ میں بتا تا ہول ایک آ دی غریب ہے لیکن وہ مانے میں تسلیم میں قریب ہے۔

سوال:

. میں نے بینین کہنا جاہا کہنے کا صرف بیم مقصد تھا کہ جب اپنا اپنا مقام پہچان کیں گے آو Contribution کی بات تو ہوگئی۔

: 210

مال موگی۔

سوال:

سوال جوسمجے کہ مدمیری ذمدواری ہے وہ اس طرح کرلے۔

جواب:

نھيک ہے \_\_\_ اورسوال پوچھو۔ بولو\_\_\_

سوال:

الله كوجب بهت قريب إنا مول أو محراس كاخوف طارى موجاتا ب-

جواب:

تقرب کا ایک مقام ہے۔ مرفان کے اعدالیک مقام آتا ہے جب اللہ کے قریب ہونے کا احماس ہوتا ہے اور کو موجود ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ کہیں آسے پائے قریب ہے۔ اور ایک مقام اس ہے آگے آتا ہے کہ کہیں ارد گردموت کا احماس ہوتا ہے اور ایک مقام آتا ہے کہ اپنا ماضی اپناعمل یا کوئی صورت اپنی نگاہ جس کا احماس ہوتا ہے اور وہ خدا کا خوف بن جاتا ہے۔ کی ایک مقام آتا ہے کہ اپنا ماضی اپناعمل یا کوئی صورت اپنی نگاہ جس موجود رہتے ہیں تو یہ محسب اور ہوتا ہے کہ کہیں ہوارے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگیا۔ یہ خشیت اللہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کہی کہ کہیں ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگیا۔ یہ خشیت اللہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ عادت کی ناراض ہوئیا۔ یہ خشیت اللہ ہے۔ یہ اللہ علیہ واللہ ہے۔ یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ عادت کی ناراخیں ڈھونڈنی چاہے۔ یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بوب سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہوع کرو۔ ہو۔ کی اللہ علیہ واللہ کے بوب سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہوع کرو۔ ہو۔ کی اللہ علیہ واللہ کے بوب سلی اللہ علیہ ہو جو کہ اللہ کی میں خوف ہو اس خوال کہ کہ کا رہ ہو ہے گا۔ اس کے آپ دو۔ یہ توق کا زمانہ ہے۔ اس کے اللہ تعالی جب احمان کرنے پر آجائے گا تو پھر شوق پر اور جائے گا۔ خوف دوم مول کا نام ہے۔ اللہ کے اس کوف خوف دوم مول کا نام ہے۔ اللہ کے اس کوف خوف دوم مول کا نام ہے۔ اللہ کے بیاں ایک تو بیل کوف دوم مول کا نام ہے۔ اللہ کی تو بہ کی تو بہ کہ کوف دوم مول کا نام ہے۔ اللہ کہ کوف دوم مول کا نام ہے۔ اس کوف خوف دوم مول کا نام ہے۔

کون ی؟ اُس کی مرضی اور جماری مرضی \_ دو جول گی تو خوف اورایک مرضی جوتو خوف بیس ہے ۔ کیا کہا؟ سوال:

ایک مرضی ہو۔

جواب:

پھر خوف نہیں ہے۔ جب دومرضی ہوں تو خوف ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہمارے مرضی میں ذرا بھی فرق ہوتو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کوا بنی مرضی بنانے میں وقت محسوس نہ ہو۔

سوال:

انان الله كاعظت كرساته Adjust نبيس موسكا ب-

جواب:

نہیں ہوسکتا کمجی ہوا ہی نہیں۔ اُس کی عظمت آپ پر ہیبت بن گئے۔ ہیب طال جلال خداوندی کا احساس جو ہے ناں وہ ہیبت طاری کر گیا

تیری ایبت سے کا نیا ہے جہال

اُس کی بیبت سے یہ ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے Overawed ہو گئے۔ جب اللہ کے آپ قریب ہول گے تو دیکسیں کے کہ اُس کے اندر بھی محبت ہے۔ جس ذات ہے وہ ذات آپ کی محبت کا انظار کرتی ہے۔ وہ واحد ذات ہے کا نتات بیل صفور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ورود شریف جو ہے وہ پھر اس کا علاج ہے۔ ایک علاج یہ ہوارد وسرا علاج ہے کہ کہدہ طویل مجدہ اور تنہا مجدہ ہو۔ طویل ہو۔ بیا چھا ہے۔ بعض اوقات بیمجذ وب کا تقرب ہوتا ہے۔ آپ کیا کرو۔ ورود شریف پڑھا کرو۔ میام کیا کرو۔ بیہ و جاتا ہے۔ ایک مقام آتا ہے۔ اللہ محفوظ کرے اپنی جلالت سے۔ اس سے آشا تو کرائے کین جلالت طاری نہ کرے۔ بیب ہوتی ہے۔

ایک اورسوال:

جلالت كا پيدتو ومال چلا بيكن مين دوسرى طرف جاتا بول تو سكون بوجاتا ب

جواب:

بداس وقت کعبی میں ہم بتارہ ہیں کدرین شریف کا رجوع کرو۔ یہ بالکل وی تو یس بتارہا ہوں۔ وی مقام آیا پڑا ہے۔ وہ Geographical ہے اور یہ Symbolical ہے۔

سوال:

وہاں تو ڈرآ تا ہے۔

جواب:

اب مقام دوسرا آ مميا - آپ جب حضور پاک صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف جاؤ مح تو پر آپ كوسكون موگا۔ آپ نے بھى ديكھا ہے كہ لا مور من جتنے بھى مزار جين كھىمزار جلالى جيں اور كھى جمالى جيں - بھى آپ نوٹ كيا ہے۔ شاہ جمال جو جيں بيجلالى جيں - نام شاہ جمال ہے اصل ميں بيجلال جيں -

سوال:

جالی کون سے ہیں؟

جواب:

جمالی جمال والا ہوتا ہے۔ مجمی آپ جاکے دیکھوتو پند چلے۔

سوال:

ميال ميرها كيل تو-

جواب:

آپ جاؤ کے تو پیتہ چلے گا۔ جا کے دیجمو۔

سوال:

کیاایا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہلی کو ایک جمال کی کیفیت ملتی ہواور دوسر فے خص کو جلال کی۔

جواب:

-Ut

سوال:

مطلب یہ کہ ایک علی کیفیت ہوتی ہے۔

جواب:

ہواجب چلتی ہے تو ایک عی جگہ چلتی ہے برابر چلتی ہے سب کے لیے۔ ان کے لیے وہی کیفیت ہے۔ یہ بیس کہ ایک کے لیے اور ہواور دوسرے کے لیے اور ہو۔ اگر کوئی بندہ ایسا کیے کہ مدینہ شریف میں اس کو جلال نظر آیا تو جبوث کہا۔
مدینہ شریف میں جلال نہیں آئے گا' جمال میں ہوگا۔ آپ بات مجھ رہے ہیں ٹاں؟ اس طرح کچھ درویش جو ہیں اُنہیں اللہ کا رنگ ملا اور کچھ درویشوں کو حضور پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا رنگ ملا۔ کسی کے بال اللہ کا جلال ہے کسی کے بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وقال ہے اس مورویش۔ اس لیے آپ جا کے دیکھوان باتوں کو۔ مجھی مجھی جایا کرو تاں۔
مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ہے۔ ہیں دونوں میں درویش۔ اس لیے آپ جا کے دیکھوان یا تول کو۔ مجھی مجھی جایا کرو تاں۔
اب آپ سب لوگ دعا کرو۔ بال جی آپ نے کیا دعا کرانی تھی؟

سوال:

ممينہ ني ني كى يمارى كے ليے۔

:- 19.

كروأس كے ليے دعا\_\_\_ اور\_\_ دعاكے ليے آپ كى كى كوئى ذاتى بات تونيس؟

ايك اورسوال:

مغفرت کے لیے وعاکرانی ہے۔

جواب:

ذاتی تونبیں ہے؟ اچھا واتی بات ہے۔

سوال:

مرے بچے کے لیے دعا کریں کہ وہ فیک ہوجائے۔

: 419.

دعا كرو \_\_\_ الله تعالى رحم فرمائے \_ يا رب العالمين أو بجتر جانا بكر بم كيا ما تك رب بين \_ وه عطا فرما \_

سب موجود کی حاجتیں پوری فرمارب العالمین-آسانی عطا فرما- ہماری کمی غلطی کی وجہ ہے ہمیں اس راستے سے دور ندفر مانا ' ہمیں اپنے قریب رکھ۔

صلَّى الله تعالى على خير خلقه ونورعوشه سيدنا وسندنا ومولنًا محمد وآله اصحابه اجمعين. آمين برحمتك

يا ارحم الراحمين.

(3)

سر! میری گذارش بیہ بے کہ جارے اعمال کے حوالے سے میر شکر اور اللہ کے فضل کی وضاحت فرما دیں۔ دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھنا کیا ہے۔

07-06-85

## شكراور فضل

سوال:

سر ا مرى گذارش يه ب كه حار ساعال كوالے سے مبر شكر اور الله كفشل كى وضاحت فرماويں۔

: 2019

انیان نے چند محدود ایام کے لیے اور چند محدود حرکات کے لیے اور چند محدود خواہشات کے لیے بیال دنیا ش قیام کرنا ہے۔ قیام بھی محدود ہے اور خواہشات بھی محدود ہیں جو وسائل ہیں وہ بھی محدود ہیں ادر حرکات بھی محدود ہیں۔انسان ببت زیادہ حرکات نہیں کرسکتا۔ اگر سر کرنے جانے کا تو گرنہیں بیٹھسکتا، گھر بیٹے کا تو دنیانہیں و کھ سکتا۔وہ محدود ہے۔ پہاڑوں پر جائے گا تو میدان میں نہیں تھہرسکا۔مقصد سے بے کہ دنیا کے اندراتی لامحدودخواہشات میں کیکن لامحدودانسانوں کے ضے میں لامحدود خواہشات میں ہے محدود خواہشات ہی ملیں۔ ہر آ دی تو ہر چیز کی خواہش نہیں کرسکتا۔ وہ خواہش نہیں کرسکتا اور وہ جوخواہش کرتا ہے وہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس لیے کچھ خواہشات ایسی ہیں جوصرف خواہش کی عزت افزائی کرتی ہیں' خواہش کہلاتی ہیں ندانہوں نے بورا ہونا ہوا ہوا کرنے کی جاری کوئی کوشش ہوسکتی ہے۔صرف خواہش ہوسکتی ہے۔ مجھی كى دن ايك سماني صبح مو عين مكن برك وه جوهم موتے والا دوست ب اجا تك س جائے - بدا تفاق كى بات ب- ايسا ہوسکتا ہے۔ بدخواہش ے اس میں ہمارا عمل کوئی نہیں ہے۔ غریب آ دی کی خواہش ہوتی ہے کہ امیا تک ایبا دن آئے گا کہ میرے حالات بدل جا تیں مے۔ اگر تو حالات بدلنے ہوں اُس محنت کے ذریعے جو وہ کررہا ہے تو وہ نہیں بدلتے کیونکہ پچھلے یا نج سال سے جومحنت کررہا ہے اُس سے تو کچھ سے جع نہیں کیے ۔اورخواہش جو ہے وہ بہت سارا حاصل کرنے کی ہے۔لبذا خواہش جو ہے وہ ایک خواب متم کی چیز بن جاتی ہے کہ مجمی تو ایک اچھا وقت آ جائے گا سُہانا وقت۔ای طرح آرز وروحانیات مشاہدات لوگوں کو ملنا اوا تک ممنای سے فکل کر شمرت کے آسان یہ علے جانا۔ ہرآ دی کے ول میں ب خواہش ہوتی ہے کہ شاید میں اس مجوب زندگی سے یا تھاب والی زندگی سے اجا تک نکل کر ایک شیرت کی زندگی میں جلاجاؤل عزت کی زندگی میں چلا جاؤل غربی سے فکل کردوات کی زعدگی میں چلا جاؤن جہالت کی زعدگی سے علم کی زعدگی میں جلا جاؤں بلکہ ظلمات کی زندگی سے نکل کرنور کی زندگی میں جلا جاؤں۔ بیخواہش ہوتی ہے اوراس کاعمل کچے نہیں ہے۔اس کا علسواع انظار كاوركونى نيس آب بات مجدرج بين؟ أس خوابش كاعمل كيا ج؟ انظار \_ مثلاً كمانا الركماناب تواس کاعمل کیا ہے؟ یکاؤ۔ ہم یکا تیں گے یا یکا یکایا لائیں گئے کھے نہ کچھٹل کریں گے۔لیکن ایسی کچھ خواہشات ضرور ملیس کی جن كاعمل كوئى نبيس بسوائ أن ك انظار ك\_ عام طور يران خوابشات كانتظار الله كفضل كانتظار بوتا ب كميس ہمیں انظارے حق نہیں ہے اورعمل بھی نہیں ہے۔ صرف انظار ہے۔اگر وہ انظاریقین بن جائے تو پھرانسان کا سفرشروع ہو جاتا ہے۔الی آرز وجس کاعمل کوئی نہیں ہے سوائے انظار کے اوروہ انتظار شدید ہے انسان صرف انتظار کرتا جار ہا ہے تووہ الله کے فضل کا انتظار ہے۔ کسی نہ کسی دن وہ فضل ہوسکتا ہے اوراکٹر ہوجایا کرتا ہے۔ جس طرح آپ کسی آستانے یہ جاؤ تو صاحب آستانہ کی زبارت کا انظار ہو عمل تو کوئی نہیں کر سکتے آپ۔ جب مجھی کوئی جا ہے تو دیدار ہوجائے۔ بیخواہش ہے تو الیی خواہشات جن کاعمل سوائے انتظار کے کوئی نہ ہوا اُن کا تعلق اللہ کے فضل ہے ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا محدود خواہشات کے لیے خدود ایام کے لیے محدود حرکات کے لیے اُس نے بہاں بردن

گزارنے ہیں۔ کچے خواہشات ایمی ہیں جن کاعمل ہی کوئی نہیں سوائے انتظار کے جسیا کہ میں نے بتایا ہے۔اور کچے خواہشات الی ہوتی ہیں جو انسان حانیا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہیں۔ وہ خواہش رکھتا ہے اور ساتھ استففار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھک نہیں ے۔ دل کے اندر ہی الی خواہش کوروک دینا نیک کی بات ہے۔ کیونک نفس ساتھ موجود ہے اس لیے الی خواہشات رہتی ہیں ا كردوسرول ك باغ كالمحل جب ياس سے كررتے بين تو بھى توڑى لياجائے۔ پھركہتا ب كنيس توڑنا اچى بات نيس ے\_مطلب سے کہ الی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کامنٹی زُخ ہوتا ہے۔اُس خواہش کواندر ہی اندر کاف ویٹا نیکی ہے۔ بری خواہش کوایے اندرعمل سے پہلے بند کروینا بھی نیکی ہے۔آب بات مجھ رہے ہیں ناں؟ یہ نیکی کاایک صف ہے۔اب باتی جو Indispensible خواشات میں جونا گزیر میں وہ آپ کن لیں۔اب جب یمال برآ ب آئے آ آ ب نے رہنا نے کھانا کھائی گے اور این وجود کے کسی حقے کوعمل میں لائیس کے تاکہ باقی حقے برورش یائیں مشکل بات ے؟ آب این بی وجود کے کسی صفے کو عمل میں لا تھیں مے تاکہ باتی وجود کے صفے برورش یا تھی۔مثل ایک آ دمی بول جارہا ہے زیان استعال ہورای ب و بولنے سے اُس کو جو ذراید معاش طااس ذراید معاش سے وجود کے باتی صفے برورش یا گئے۔ کھ لوگ بولنے نہیں ہیں وہ صرف دماغ استعال کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر اُن کا رزق موجود ہے۔ پچھلوگ ساعت کرتے رہے ہیں اور کتے ہیں کہ Message کیا۔ پھر Message ریکارڈ کرلیا۔ اس طرح رزق موجود ہے۔ یک لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کو استعال كرتے بيں \_ كھ لوگ دوڑتے جاتے بين برزق ہے كھيل كو بھى ذريعدرزق بناليا۔ ايمايروفيش بن جاتا ہے۔اس طرح انسان کارزق اس کے اینے وجود کی حرکات میں ہے وہ دریافت ہوجاتی ہیں اور باتی ھے برورش یاجاتے ہیں۔ایک توانان کی زعری میں بدوریافت کرنا ہے کہ اُس نے کمائی کرنی ہے اورجم کے حصول کواستعال کرنا ہے تاکہ باتی حصول کی رورش ہوجائے۔آپ لوگ بات مجھ رہے ہیں؟ ایک تو بدطریقہ ہے۔اب اس کے اعدائس کے ماس وقت نہیں رہتا' کہ وفتر كيا أتر تحظ كام كيا ، كر آرام كيا ، كراس كے ياس تعوزا سا وقت ره كيا۔اب اس ميں أس نے كيا حاصل كرنا ہے۔ جو چز کمائی ہے اس کو پھراستعال کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم نے اس کوجس کام کے لیے اُسے یہاں دنیا میں بھیجا ہے اُس کے اندر آ بے کے یاس ٹائم بھی تھوڑا ہے محدود ایام ہیں۔مثلاً نفس کا استعال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعال ضرور ہوگا، تاری کا استعال ضرور ہوگا، صحت كا استعال ضرور ہوگا، واقعات كا استعال ضرور ہوگا \_\_\_ مقصديہ ہے كديہ جو مجبورياں بين اپنى بھى، والدین کی بھی اولاد کی بھی ان بجوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کے یاس وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے۔اور پھرآپ جتنے بھی توی استعال کرتے ہیں وہ استعال ہوتے ہوتے کمزور ہوجاتے ہیں۔ پھرانسان کمزور ہوگیا ' بوڑھا ہوگیا۔ اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات مدے کہ کون سا اپیاعمل کرلیا جائے۔ باقی کے سارے اعمال جو Routine کے ہیں مہندو كساتھ بھى ويى بين موس كے ساتھ بھى ويى بيں۔ أن كے علادہ ايمان پھركيا ہے؟ كھانا كھائے كا تو ہندو بھى كھائے كا كافر بھی کھائے گا' مومن بھی کھائے گا' کمائے گا بھی وہ وونوں کمائیں گے۔سائنس کے ذریعے کھائیں گے آپ بھی سائنس کے ذر لیے کھاؤ گے۔ سائنس بی ہے نال فیکٹری جیے اُن کی فیکٹری ہے ویے آپ کی فیکٹری ہے جیے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویے آپ دفتر میں جاتے ہیں کھانا جیسے وہ ایکاتے ہیں آپ بھی ایکاتے ہو۔ دوائیاں وہ کافریناتے ہیں اور آپ استعال کرتے ہو کمپنیاں ساری وہی کی وہی۔ ڈاکٹر سارے اُسی اعداز نے ایم بی بی ایس کی وہی کتابیں ۔ کویا کہ بیزندگی تو ایمان کے علاوہ ہے۔آگ جوآ پ جلاتے ہیں کھانے کے لیے بیمسلمانوں کی آگ ہے کہ کافروں کی آگ ہے۔ لکڑی کی آگ ے تیل ک آ گ ب ع بح ليم كي آ گ ب كيس كي آ گ ب نه كيا آ گ بي؟ اس ميں تو نه اسلام ب اور نه اس ميں كفر بي اس آ گ ہے۔آ گ بے کھانا کے گا۔ گائے جو ہے وہ جو دودھ و تی ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے۔ ہندووں کی ماں ہوسکتی ہے تمبارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔اس کا دودھ جوآپ استعال کرتے ہودہ صحت کے لیے ضروری ہے۔مقصد یہ ہے کہ یہ

زندگی صحت کاتعلق بیاری کاتعلق تعلیم کاتعلق آنے جانے کاتعلق اس میں تو کوئی وین شامل نہیں ہے۔ بس جو ہے یہ چیکو سلوا کہ ہے آتی ہے بیس جو ہے اٹلی ہے آتی ہے بیتہ نہیں کہاں کہاں ہے آتی ہے اور آب اس میں اسلامی میے دے کے سفر كرتے ہو بسي جو كورنمنٹ كى على رى بين جايان كى كاڑياں چل رى بين اس ميں اسلام كا تو كوكى تعلق نبيس ب شدايمان كالعلق ب-آب كة اوربس من بين بين رك من بين ويساس علاق كاب؟ كدهركارك بيا على كا-اندازه لكالؤيد رکشہ اٹلی ہے آتا ہے۔اٹلی سلمانوں کا علاقہ ہے؟ ناں۔ بیمسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یاک لوگ بی یا نایاک لوگ بن انہوں نے رکشہ بنایا اورآ ب کی یا کیزہ زندگی اس پرسفر کردہی ہے۔ بیٹو کوئی بے تعلق ی بات ہے۔ گویا کہ اس زندگی کی بہت ساری حرکات جو ہیں اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہوئے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ ان کوتو تکال دو۔اب باقی جو بیاتو نیند کے عالم میں انسان مدمومن ہے نہ کافر ہے۔ غافل ہے نال اب سوبی گیا۔ای طرح بیاری کے عالم میں بھین کے عالم میں اس طرح کے اور واقعات میں شعور کی موجود کی نہیں ہے۔ اب جو بے تال یاتی اُن خواہشات میں سے محدود خواہشات میں نے دیکھو کہ کون کی الی خواہش ہے جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ وہ خواہش وہ ہونی چا ہے جو کافروں میں نہ ہو۔ وہ ضرورت کی خواہش بھی ہوسکتی ہے اور ضرورت کافر میں بھی ہے۔اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنامااورسارے انسان برابر بناد ہے۔سب انسانوں کو یکساں آنسو ملے کیساں تکلیف کمی کیساں زندگی ملی۔ کچھ عرصہ کے بعد سارے ملے گئے۔ سلے فرعون چلا گیا اوراس کے بعد موسی علیہ السلام بھی آ گئے ۔فرعون جاکے ملا ہوگا راہے میں ووزخ میں حارباہوگا موی علیه السلام نے کہاہوگا کرتم کہاں؟ کہتا ہے تم نے مجھے بھیج ویا میں إدهر دوزخ میں جارباہوں۔اورآ ب کہاں؟ کتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی بُلالیا۔ ہی اتنی ی کہانی ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود بن زندگی محدود ہے رہنا یہاں برنیس ب روغین کی خواہشات ہیں کھے در تفہرنا ہے آ ب نے اوروہ خواہشات نہ دینی ہیں نہ غیروین ہیں ضرورت کی خواہشات ہیں۔ ٹیلی وژن جو ہے ہہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے نہ بیر مسلمان ہے نہ کافرے۔ یہ نیلی وژن ہے اور فیلی وژن لفظ بی انگریزی کا ہے۔مقصد سے کہ آ ب سوچو کہ اب آ ب کے باس الی کون ی خواہش رہ گئی اور کون ساالیاوقت رہ میا اور کون ساالیا بجو وزیرگی رہ میا کون سے ایسے اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام عاصل كرة ب\_ بس اس ية آب في سوچنا برا سوال مجهة عيا آب كو؟ اب جوروفين كى زعد ك ب أت آب و کھو۔اُس کے بعد آ یے غور کرو کہ انہیں مقامات یہ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے۔کافر جو ہے الدنیا سبجن المعومن وجنت الكافر دنيا موكن كا قيد خاند باور كافرك لي جنت \_ جوفض اس دنيا من بميشه همرنا جاب اور جوفض يهال = لکنا پیند کرے یہ دو مختف لوگ ہو گئے ۔ مظہر نے کا مزاج اور بے بہاں سے نکلنے کا مزاج اور ہے۔ مظہر نے کا مزاج ، ہیشہ کے لے تفہر نے کا مزاج نیام طور برکافرانہ مزاج ہے۔ بمیشہ تفہر نے کا مزاج اور پخت تفہر نے کا مزاج اور Concrete تشہرنے کا مزاج کیکن جب یہاں سے تکلنے کا مزاج بنا کیں گے کہ ہم اللہ کی طرف ہے آئے انا اللہ واانا اليه واجعون جب آب الله كي طرف رجوع كرو عي نكان كا مزاج بناؤ كي تو يهال سي آب كا دين شروع موجاتا ب كه بيرند كي عارضي باور ہم ایک ایدی زندگی کی طرف رجوع کررہے ہیں۔ اِس زندگی میں ضم کر اُس زندگی کی طرف رجوع کرتا ایمان کی ابتداء ہے۔آپ یات بچھرے ہیں؟ یہاں سے ایمان شروع ہوجاتا ہے۔ پھرائی کے بعد وہی وسائل جن کوہم حاصل کررہے ہیں' مثلاً بروى مشكل سے كھانا زيايا كھانے لگا تھاتو فقير نے صدا دے دي۔ اُس نے اپنا كھانا اُٹھا كے دے ديا۔ اب كھانا اپنے ليے یکایا ہے ' اٹکاکس نے جس کاحق بھی نہیں ہے۔جس نے کمایا کیکا اُس کا کھانے کاحق تھا۔کھانے سے پہلے اُس نے ایک صدا كاحق لكاليا\_ اكرة ب في أفعا ك اس كود يدوي تويدوين شروع جوكيا\_ة بات مجدر بير؟ كوياك إى زندكى كواكر آ ب شعور کے ساتھ استعال کروتو پہ زندگی جو ہے یہ دینی بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ اللہ کا تھم تیجھ کے اس زندگی ہے گز ررہے ہو

69

توبددین ہوگیا' أس كے فضل كے سمارے آپ جل رہ ہوتوبددين ہوگيا۔ زندگی ميں آپ كوجوانعامات ملے ہيں اگر آپ شركرنے لگ جاؤ تو بيرديني زندگي موكن مثلا آپ كوآ كليس طي بينائي طي اب بينائي كا فائده؟ بياس وقت محسوس موكا جب كوئى نظارہ آپكو پسندآئے نظارہ پسندندآئے توبینائی بےكارے ۔ اگرآپكوية نظارے پسندآئے شروع موسكے چرے بندآنے شروع ہو گئے زندگی کے ساتھ کوئی ولچیدیاں شروع ہوگئیں تو پھرآپ کواٹی بینائی کا لطف آئے گا۔اس وقت بینائی كاشكراداكرنا اصل مين نظارے كاشكر بے۔ نظارہ بھى أس نے ديا اور نظر بھى أس نے دى۔ دونوں كا آپ نے شكراداكياك یا اللہ تیراشکر ہے کہ جھے و مکھنے والا بنایا اور میرے و مکھنے کے لیے نظارہ بنایا۔ بیدونوں چیزیں جو میں اس کا ہم شکر اوا کررہے ہں۔صرف بینائی کاشکر اوانہیں کررہے بلکہ بینائی کے ساتھ اُس نے ایک منظر بھی دکھایا۔ کویا کہ بینائی ہوا ورمنظر نہ ہوتو یہ بھی آ دھی زندگی ہے۔ بینائی بھی ہو منظر بھی مواور شکر نہ ہوتو بیزندگی بھی ناممل ہے۔ بیسائنس والے یا انگریز یا کافر بینائی بھی رکھتے میں نظارہ بھی و میصتے میں لیکن شکر ادانہیں کرتے۔اس لیے وہاں پدوہ کافر میں ادراس منظر کے لیے آپ اللہ کاشکر ادا كرتے ہوجوآ ب كى بينائى كو يسندآيا يبال ب آب ايمان والے ہو گئے اس ليے جو كھانا كھاتے ہيں اگرآب اس كاشكر ادا کررہے ہو شکرادا کرنے والے ہوتو آپ ایمان میں واخل ہوگئے۔ خی کہ کہتے یہ بیں کہ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ے کہ تکلیف بی اس کو اللہ کے قریب کردہی ہے۔ تکلیف جو ہے اس کو اور رجوع کرارہی ہے ، غم اُس کو اور رجوع كرار باب فانتوات كوئى بجد يمار ب اصل من تو ذاكثر كے ياس دوڑنا جا ہے۔ أس كا بابا ذاكثر كے ياس چلا كيا اور مال جل گئ مصلّے بیداب مصلّے بیکون ساڈاکٹر ہے۔ یہ جو خیال ہے کہ دنیاوی تکلیف کے لیے مصلّے کی طرف رجوع کرنا' ایک الگ سا بے یہ مزاج ہے بیال سے دین شروع ہوجاتا ہے۔ورنہ تو کوئی بیاز ہوتو ۔ واکثر کے پاس جاؤ سیلے فیسوں کا انظام کرؤ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ جی بدرخصت بی ہوگیا۔ اس نے کہا کدرخصت ہوگیا تو ہوگیا۔ الی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کداس میں ایک اور بات ہے۔ تکلیف کہال ہے اورعلاج کہال پر ہے؟ معجد ش راب بات سمجے؟ تکلیف کہیں ہورہی ہے اورایل تکایف میں ایک ایس ذات سے رجوع کرنا جس کا آپ کومفہوم مجھ نہیں آرہا ابظاہر دیکے بھی نہیں رہے۔اس کو ٹھیک کرنے والے جودوسرے وسائل بیں آپ اُن کے علاوہ کسی وسلے کی طرف چلے جاتے ہو۔ آپ بات مجھ رہے ہیں تار ؟ لین کہ وہ وسلہ جو بظاہر متعلق بی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ و دعا کر رہا ہے و فیکٹری میں ملازم ہوجاتا کہ مجھے تخواہ طے۔ کہتا ہے مس فیکٹری والی بات بھے نہیں آئی ہم اللہ کی طرف میں اللہ برکت وے گا انہی پیروں میں برکت وے گا۔ گویا کہ تکلیف کے اندر بھی وہ شکر اوا کرتے ہیں رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ جومیرے بندے ہیں ان کو جب ش تكيف ش خوف ش آزماتا بول ولنبلونكم بشتى من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثموت یپنی خوف میں بھوک میں مال کے نقصان میں کوئی جانی نقصان ہوگیا اور پھل کا نقصان ہوگیا کھیل کامعنیٰ کھیت بھی ہے كياس كي فعل كا نقصان ہو گيا۔ تو وہ لوگ مبركرتے ہيں اور پھران كے ليے الله كي طرف سے بثارت ہے۔ اس كا ترجمہ دانا يا فقيرلوگ بيكرتے جي كدمون جتنا ايمان ميں واقل موتا جائے گا' أس كومبر كامقام جو ب وه شكر كامقام نظر آئے گا۔ عام دنيا دار کے لیے جو مقام صبر ہے وہ اللہ کے بندول کے لیے مقام شکر ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو تو بھار ہوگیا تو وہ كبتاب كرالحمدالله \_ كبتاب كرالحمدالله كس بات كا؟ وه كبتاب كرجشي آئى بأدهر عن جاب جوجى كلما موجميل اس كى برواہ نہیں ہے۔ چھی تو اُس کی طرف سے ہے۔ گویا کہ صبر کا مقام عام درجہ ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو دنیا دار غصہ کرتا ے۔ بید حقیقت سے بہت وُور ہے۔ عصر کرنا اور جھڑا کرنا خصیم مبین بے جھڑالو ہے انسان۔ اگا درجہ یہ ہے کہ انسان غصرنہیں کرتا گلہ کرتا ہے۔ رہ بھی حقیقت ہے دُور ہے۔ تیسرا جو ہے وہ برواشت کرتا ہے مبر کرتا ہے۔ رہ بھی دُور ہے۔ چوتھا جو ب وہ شکر ادا کرتا ہے کہ آپ جو کرد ہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جو مجھے میرے لیے منظور نہیں اپنے لیے مجھے بھی وہ

منظور نہیں' جو تھے منظور ہے میرے لیے وہ مجھے بھی منظور ہے میرے لیے لیعنی کہ میں اس مقام سے تو یہ کرتا ہوں کہ میں اے لے کوئی الی جز پند کروں جو مختے میرے لیے پند نہ ہو۔اے خدا میری دعا ہے ہے کہ میں ان دعاؤں سے تو بہ کرتا ہوں جو تھے منظور ہی نہیں ہیں۔اس لیے میں بددعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کی توفیق عطا فرما جو تھے بہند ہو مجھے اس خواہش کی تو نین عطافر ما جو تھے پیند ہو۔ اس لیے میں اپنا Case اور بی زندگی جو بے تیری خواہش کے تابع کرتا ہوں۔ یہاں سے ایمان شروع ہوجاتا ہے۔آ کے اس کی تفصیل ہے۔آب میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگرانسان کلمہ برجے کے بعد ایمان ش داخل ہوگیا تو پھر بھی آب دیکھو کہ آپ کی زندگی آپ کا وجود سارا تو موس ہوئیں سکتا۔اس میں آلائیس ہیں وجود کے اعدر قاحتیں ہیں اس میں نایا کیاں بھی ہیں تو سارا وجود کیاں سے یا کیزہ ہو۔ یہ پوقر ہؤیدا مشکل ہے۔ جس طرح ایک گھر ہے گھر کے اندر ہاتھ بھی ہن بلندماں بھی ہن مانی بھی ہے۔جس طرح شیر ہیں ای طرح وجود بھی شیرے اس کے اندر ہرطرح کی لغزشیں ہیں۔ وجود کے اندرا پیے متے موجود ہیں جو ظاہر ہو جا کی تو نایا کی ہے جھے رہیں تو یا کیزہ ہیں۔ گویا کہ نایا کی کو چھیانا بھی یا کیزگ ہے۔اس لیے اپنی تایا کیوں کو اور تایاک خواہشات کو اور تایاک ارادوں کو چھیا دیتا بھی یا کیزگی ہے۔اس لیے اپنی برائیوں کا اظہار نہ کرنا۔ میں ہے کہدر ما تھا کہ انسان کی ساری زعرگی جو ہے وہ یا کیزگی میں استعال می نہیں ہو کتی۔ اس کے اندر ہزار واقعات آ جاتے ہیں صحت بھی خراب ہوجاتی ہے صحت ٹھک ہوجاتی ہے بعض اوقات انسان مجبور ہوجاتا ے جیا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشوت مجوری ہے۔ یہ واقعات کی مجبوریاں ہیں۔ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس نے کیا عبادت كرنى ہے۔ پرعبادت كيا موئى؟ كون ساحقہ بجوعبادت كے ليے خصوص بيدس آ ب كا جمك كيا۔ اب عبادت كيا ہوئی؟ گویا کد وجود کا ساراحتہ عیادت کی طرف رجوع نہیں کرتا اور نداس کو کرتا ہے۔ آپ بی محسوس کرو کہ عیادت کے لیے کون ساحتہ مقرر کیا گیا ہے؟ وہ آپ کے دل کے علاوہ اور کوئی حقہ نہیں ہے۔ لینی دل کا رجوع کرنا۔ اگر آپ دنیاوی کام بھی کررہے ہواورآپ کا دل جو ہے رجوع الی اللہ ہے تو پھرآپ کے لیے نیکی شروع ہوگئی۔ ہات سمجھ گئے؟ اینا دل سوائے ماد الی کے اور کسی کام میں نگانا نہیں جا ہے۔ آ ب اپنا کام کردے جن ونیاوی کام کردے جن کیکن اپنا دل اُوھر ہی نگارے۔ دل کی عبادت جو بے یہ ظاہر بھی نہیں ہوتی اور محسوس عی نہیں ہوتی۔ یاتی جم کا سارے کا ساراحتہ عابد نہیں ہوتا' یاتی ساری زندگی عابد مہیں ہوتی۔ جس نے عابد ہونا ہو وہ آپ کے وجود کا وہ حتمہ ہے جوسب سے زیادہ لطیف ہے اور وہ آپ کا دل ے۔ اُس صے کواللہ کے تقریب کی طرف رجوع کراؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایس کوئی خواہش ندآنے دوجو والہانہ ین پیدا کرے۔ ایسی خواہش نہ ہو جوجنون پیدا کرے۔ کوئی بھی دنیادی خواہش۔ کہتے یہ ہیں کہاسنے دل کے دروازے پر در بان بن کے کھوم سے کے لیے بیٹہ جاؤ۔آب بات سمجے کہ پس نے کیا کھا؟

سوال:

دل کے دروازے ہر دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔

جواب:

ہاں دربان بن کے پکھ عرصہ کے لیے پیٹھ جاؤ اور سوچو کہ بیخواش جو پیدا ہور ہی ہے بیکیا ہے۔ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر تو اُس خواہش کا تعلق اللہ سے ہوتو دل میں آنے دو اور اگر اس کا تعلق دنیا سے ہوتو اُسے دل کی دنیا سے باہر کردو۔ پکھ عرصہ تک بیکا مروقو آپ کا دل مصفا ہوجائے گا' صفا ہوجائے گا۔ خواہشات کو آپ Sort Out باہر کردو۔ پکھ عرصہ تک بیک میں کی اور گار اور گار ہے۔ مثلاً بیہ جوخواہش ہے بید چیز کیا ہے؟ بید جواہش ہے کہ بیٹیپ ریکارڈ رہے۔ اگر اس خواہش کا تعلق میوزک کے ساتھ ہے ڈائس کے ساتھ ہے یا اور واقعات کے ساتھ ہے تو بید دنیا کی خواہش ہے۔ اگر اس کا تعلق کوئی اچھے واقعات کو ریکارڈ کرنے ہے جو بید دنیا کے خواہش ہے۔ اگر اس کا تعلق کوئی اچھے واقعات کو ریکارڈ کرنے ہے جو بید دنیا کے خواہش ہے۔ اگر اس کا تعاق کوئی اور کے لیے ''کن''

آب کے پاس ہے۔آپ بھی تو "و کن" کہتے رہے ہو کی عمل کو ہونے کی اُس وقت اجازت دو جب آپ کا بیرخیال ہوکہ اس كے ہونے سے نيكى ميں اضافہ ہے۔ بيمل جو ہےآ مے كى طرف لے جائے گا۔اس ليے دل كے بارے ميں بركتے ہيں كرآپ كا دل جو ب مد كعيد كي مثل ب-اباس كو ذراغور سي مجهو- مد كعيد كيمثل بي يعني مثال ادراس كه اندر قبل از اسلام بُت موجود ہیں قبل ازاملام کا زمانہ جو ہوا۔ بُت کامعنی ہے خواہشات وہ خواہشات وجن کاتعلق یہاں مخمر نے سے ب\_مثلاً ياور ب وولت بي آ في كا غل كا سور ب كت بيل كديهال تو لمباعرصه خرما ير ع كا يعد فيل كب تك خررنا ير ے گا' اس ليے سب کھ جراو۔ ايك آ دى نے دو پر كا كھانا يكايا۔ كہتا ہے شام كا كھانا؟ أس نے كہا كہ جس نے دو پركا دیا ہے شام کا بھی وی وے وے گا۔ ایک کہانی مجی سُن اؤید یا در کھنا کہ میں کیا کہدر ہاتھا تا کہ کہانی میں وہ بات ہی نہ بحول جائے۔ ایک ورویش نے کسی درویش کی بری تعریف سنی کے فلال علاقے کا درویش برا نیک ہے اور بررگ ہے۔ وہ اس کی حلاش میں گیا' جاکے ملا اور مغرب کی تماز اُس کے چھے مرحی۔مہمان درویش اور میزیان درویش دونوں مل رہے ہیں۔ تفتگو ك دوران ميزيان نے لوچھا كرآپ كهال سے آئے ہيں؟ كہتا ہے كدش بہت دورے آيا بول آپ كى تعريف ئى تى آ كيا-أس نے كہا كرآپ مير بتا يے كرآپ كا در بعيم معاش كيا ہے؟ مبمان درويش نے كہا كراچھا، در بعير معاش تو يس بتاؤل گا' پہلے میں وہ تمن فرض لوٹا لوں جو میں نے تہارے چیچے پڑھے ہیں' تو تو درویش بی نہیں لگ رہا لینی کردرویش ہو کے سہ یو چھٹا ہے کہ ذریعیہ معاش کیا ہے ونیا اللہ کے کام ہیں جس طرح وہ ویتا ہے اُس طرح لو۔ دردیش جو ہیں وہ ذریعہ معاش کے بارے شر ۷۷۵۲۱۷ نیس کرتے۔اب بیالک ایسی چز ہے جواس وقت ونیا میں کہنا بردامشکل ہے۔لوگ پریشان ہوجا کیں کے کہ بہ کیا ہے۔ یہ باکن اپنے بی ہے۔اگر آپ ای سوال کو اورغور سے دیکھوٹو جوخض ذریعہ معاش کے لیے پاکتان ہے باہر چلا گیا وہ آ مدن جو آپ نے استعال کی اور وہ آ من جو آپ نے بی کی اگر کٹ کو غیرضروری کہد دیاجائے جرم کہد دیاجائے بیکوں کو بند کر دیا جائے اس کی ضرورت ہی ندرہے گھرسوائے ضرورت کے اورکوئی ضرورت ہی ندرے تو ہر شے یوری ب\_مقصد یہ ب کہ یہ کوئی وقت کی بات نہیں ہے۔ بہر حال درویش جو بی وہ Worry نہیں کرتے۔ اس طرح لوگوں نے اور یوی بری مثالیں دی ہیں کرایک درویش بوے متوقل تنے انہوں نے مکڑا بھو کے کھالیا اور پھر جو بیاوہ مج کے لیے رکھ لیا۔ان کی بوی ناراض ہوگئ کہ تو کیسا متوکل ہے اب تو کھایا ہے اورضیح کے لیے کیا رکھنا' اس کو کسی کو وے دو۔ایک اورورویش کا واقعہ ہے کہ تہجد بڑھ رہاتھا' أے Concentration ند ہوئی' توجہ ند ہوئی۔ بوا بریثان ہوا کہ آج لطف نہیں آ رہا۔ دوڑا بھاگا' گھر کیا کہ کوئی چیز تونہیں رہ گئی۔ دیکھا کہ تھوڑا سا روثی کا نکڑا پڑا تھا۔ وہ جا کے تقسیم کرآیا 'پھرآ کے تبجد اداک مقصد یہ ہے کہ جمع کرنے والا انسان جو ہے وہ عیادت کے لطف سے محروم رہتا ہے کہ جمع مال وعددہ مال جمع کیااور گٹارہا۔ بہر حال میا لگ می بات ہے

بال توبتائي كمي كيا كهدر باتفا؟ بولي \_

وال:

ول مِثْل كعبه ب-

جواب:

اس کے اعدر اسلام سے قبل جو یُت موجود بین آپ کے دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا تو جو یُت موجود بیں وہ خواہشات ہیں۔ اگر آپ اُن خواہشات کے بتوں کوایک ایک کرکے Eliminate کرتے جاؤ کا لتے جاؤ تو یہ مین کعبہ ہے۔ ایک مدیث وقدی ہے کہ قلب المعومین عوش الله مومن کا قلب الله کاعرش ہے۔ اور یہ کہمومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھر تھر نہ ہوتا ہے۔ مومن کا قلب ہوتا کیا ہے؟ مومن کا قلب یا مومن کا دل وہ ہوتا ہے جس دل کے اعدد دیاوی خواہشات تھر نہ

> دشما کے دل میں انہیں ان کی عی نماز پڑھی انہی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دکھے لیا

اس لیے وہ کہ سکتے ہیں کہ اگر اُن کی نماز اینے ول کے حرم کے اندرادا ہو۔ وہ کہ سکتے ہیں کہ بینماز کعیہ میں ادا ہوئی۔ بہتب ہِ اگران کواپیا مقام مِلے تو۔ بہر حال ایہا ہوسکتا ہے۔ Possible تو ہے تاں۔ بیدل جو ہے اس کو ہمیشہ اس دنیا میں نہ لگاؤ۔اس کارجوع أدهر كى طرف ہاورخود بخودى ہے۔اس ليے ايمان كى بات صرف اتن ہے كداس زندگى كاندر زندگى ے احکامات جو ہیں ان کی بجاآ وری میں ول Involve نہ ہو۔مثلاً نچے ہیں بچوں سے مجبت کرنا فطری بات باللہ کا عظم ے عبت کرو پرورش کرولیکن اللہ اور بچل کے درمیان اگر بھی Choice ہوجائے تو پھراللہ ہو۔ اور یہ جائس اکثر ہوجائے گا کہ اولاد کا تقاضہ بیے ہاوردین کا تقاضہ وہ ہے۔انسان اکثر اولاد کے لیے چلاجاتا ہے اوردین کا تقاضہ چھوڑ دیتا ہے۔اس لیے وہاں پر جواللہ کے دوست ہیں وہ چروہاں پر دین کا تقاضہ پوراکرتے ہیں اولاد کانہیں۔مثل آپ کربلا کے اندر دیکھؤ برول كے ساتھ جو ہوا سو ہوا ايك بچ معموم ب ين كے ليے سارا واقعه چھوڑ وينا جا ہے تھا ليكن نہيں \_ انہول في اپنا مقصد قائم رکھا' بچ بھی اپنے ہاتھ سے قربان مونے دیا۔ مقصدتو بدواقعہ ہے۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ جواللہ والے موتے ہیں وہ اس دنیا کے تقاضوں کو دین کے تقاضے میں حاکل نہیں ہونے دیے۔ بس اتنی ی بات آپ نے کرنی ہے۔ ای زندگی کو عبادت بناليا كرآب جارب مين ونيا كے كام كرتے جاؤ كا كماؤ كھاؤ بيؤ وغيره وغيره \_ليكن رجوع الله كى طرف ركھو\_جس طرح گھڑا بجرنے والی لڑکی ہوتی ہے کہ وہ سب سے بات کرتی ہے لیکن اس کا دھیان گھا گھر کے اندر بن ہوکہ وہ گرنہ جائے۔اس لے آپ کا دھیان اپنے اندر ہوکہ ہم یہاں پرآئے ہیں اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ گجرانے والی کوئی بات نہیں بے جارون كے بعد يبال ہر شفتم ہوجائے گی۔ اور آپ د مجور ہوكرآپ سے يبلے كا زمانة خم ہوگيا۔ اگرآپ سے يو چھا جائے كہ آپ نے کتنے جنازے دیکھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت جنازے دیکھے ہوں گے۔ سوال:

سينكرول ديم يي-

جواب:

سینکروں جنازے ویکھنے کے بعد اپنے جنازے کا امکان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس اتن می کہانی ہے۔ جب یہ امکان بی ہوتا کا جو پھر جو پھر آپ نے حاصل کیا وہ تو بہیں رہ گیا۔ جو بہیں رہ جانا ہے اُس کو آپ نے اُٹھایا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بہال سے حاصل کی ہے وہ بہیں کی چیز تو بہیں رہ جانی ہے اور آپ مسافر ہو آپ نے نکل جانا ہے۔ نکل

جانے والے نے تخبر جانے والے سے دوئی کیے گی؟ تنجب تو یہ ب کہ وہ نکل جانے والا تھااور یہ ظہر جانے والا ب اُو نے یہ اور Combination بنایا کیے؟ بس اتن می بات سمجھ آ جائے تو دین شروع ہوجاتا ب کہ دکل جانے والا کون ہے اور تخبر جانے والا کون ہے۔ اور وجود ظہر جانے والی شے ہے۔ اپ وجود کی محبت آپ شنبیل ہونی چاہئے آپ کے اندر دنیا کے ساتھ مونی چاہئے آپ کے اندر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہئے اپنی مسافرت سے محبت ہونی چاہئے کہ ہم مسافر ہیں

مافر ہے تواے بازار امکال کے تماشائی

کہاں تک خود پندی اورخودرآئی ہوگی آخر تھے جانا ہی ہے۔ جب جانا ہے تو جانے کا انظام کرو۔ آپ نے بہال سے پھھ لے نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں نال کہ یہاں سے نیک عمل لے کے جائیں او کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے نیک عمل چھوڑ کے جاكيں گے۔ يہاں سے تو كھے لے كے نيس جانا۔ جتنا آپ نے يہاں ليكى كاعمل كيا ب وين آپ كے وصال يربنن دیاد باجائے گا کہ لیکی استے نمبریہ ہے بدی استے نمبریہ \_ مویا کہ نیکی وہ ہوآ پ بہال کر ملے ہوئیکی وہ جوآ پ اس دنیا می کر سطے ہواگر آ ب کوایک بات بتا دی جائے کردنیا لامحدود ہے اور آپ لامحدود ہوئیددنیا جوساری انسانوں کی دنیا ہے وجود کی دنیا ' کا کات کی دنیا' سورج جا ندستاروں کی دنیا' بیساری بید کیا ہے آپ کے مقابلے شن؟ لامحدود اورآپ محدود \_اگر تھوڑا سابیہ خیال آجائے کہ سارا لامحدود الہیات ہے اورتم انسانیات مولو پھریہاں اس سارے کے ساتھ تمہارا جو عمل ہے وہی عبادت ہے۔ کیونکہ وہ لامحدود ہے اورتم محدود ہو تو لامحدود جہاں بھی ہوگا البی ہوگا۔ آ ب کے خیال میں لامحدود ے۔ اس لیے قطرہ جہاں ہوگا محدود ہوگا، سمندر قلزم جہاں ہوگا وہ لامحدود ہوگا۔ قطرے کے اعدر قلزمیت کا جو خیال ہے ب عبادت ہے۔ جہال قطرے نے کہا کہ انا البحو وہال وہ لامحدود ہوگیا۔اس لیے بھی بھی آپ کے اندراس کا خات ادراس زندگی اوران انسانوں کے ساتھ نیکی کی خواہش پیدا ہوجائے گی وہی البہیات ہے۔ اوراگر آپ کا انسانوں کے ساتھ جھڑا ہے نفرت ب توسمجھو کہ آپ کا ایمان کمزور ہوگیا۔ آپ کے پاس چند سال کی زندگی ہے اور کا کتات میں وقت لامحدود ہے۔ وقت الہمات ہاورتم انسان ہو۔ اس وقت کے ساتھ آ ب نے کیا Contribute کیا میآ ب کی عمادت ہے۔ گویا کہ لامحدود ایام ہوں اعمال ہول وقت ہو زمانہ ہو زمانہ ونیا کے طور پر زمانہ ٹائم کے طور پر زمان و مکان کے طور سے اس کے اندر آپ نے جو کھمل کیارے عبادت ہے اور یکی آپ کا نتیجہ ہوگا۔ آپ محدود ہواور باتی سب لامحدود ہیں۔ محدود کاعمل لامحدود ك ساتھ يكى تتجد لائے كا۔اس ليے آپ آ ست آ ستداس من يكي كرتے جاؤ يجى اتفاق سے كوئى الى يكى موكى جو برصن والا ورفت ہوگیاتو آپ کی نیکی مجیل جائے گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے جاؤ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ فیک کا ج کی مناسب جگہ پر بودو۔اب وہ درخت بن جائے گاتو وہ ساری نیکی آپ کے نام کمی انسان کے ساتھ اگر ایس نیکی کردی جو اُس کی Development ٹس کام آ جائے تو یہ نیکی بڑھتی جائے گی۔مثلاً کسی بیجے کی تعلیم بند ہوگئ تھی وہاں اُس کی فیس آپ نے دے دی۔ اُس کا ساری عرکا حاصل جو ہے دہ آپ کے نام ہوگا۔ اس لیے آپ اس زندگی شل بری توجہ سے دیکھؤ برے موقع ملیں گے آپ کوعبادت کے برے موقع ملیں گے آپ کو اپنی زعد کی میں تر تی کرنے کے اور الہیات کو جھنے ك\_اس كاورطريقديد بن يد بواغورطلب طريقد ب غوركرنے والاكرآب يهال زندگى ميس موجود بي اورآب كى سارى نبتیں وصال میں بین پھرآ ب اگر وصال میں جانانہیں جا ہے تو آپ کی نبت ہی کمزور ہے۔آپ کلمہ پڑھے ہؤبررگوں کو یاد کرتے ہو فقراء کو یاد کرتے ہوئے شہتیں ہیں ججرہ شاہ مقیم کو یاد کرتے ہو داتا صاحب کو یاد کرتے ہواورا جمیر شریف کو یاد كرتے ہو۔اب بيرارے كےمارے جو بزرگ بيل كيال بير؟ يدے كے يرلى طرف - يردے كے برے تم جانا نيل چا ہے اور کہتے ہومجت اُن کے ساتھ ہے۔ مدمیت تو غلط ہوگئی۔ لہذا اس زعدگی کے ساتھ محبت کرنے والا اگر دعویٰ پردے کے

یاروالے اوگوں سے محبت کا کرے تو وہ جموٹا ہوجاتا ہے۔ اس لیے اگرآپ کو پردے سے یاروالوں کے ساتھ محبت ب آپ نے کلہ بڑھا ہے اور آپ رجوع کرنا جا جے ہوتو روے کے پارچا کے دیکھو۔اوریہ بردہ زندگ ہے۔اس لیے آپ کو دیدار ک تمنا بے زیارت کی خواہش ہے تو میرزعر کی کے بردے سے لطنے کی خواہش مونی جا ہے۔ کہتا ہے کہ زعر کی کا بردہ جاک نیس كرنا اور زعر كى كے يرے بھى و كھنا ب تو يہ جمونا ب\_اس ليے آپ كودين كى بات تب بھے آئے كى جب آپ اس زعد كى کے دائس کو جاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے۔اس دائس استی کو جاک کرنے کے بعد بی استی کا راز آ شکار ہوتا ہے اور ستى كاراز آشكار ، وجائے تو حقیقت مجھ آجاتی ہے۔ آپ ميري بات مجھدے بيل كرنيس؟ اب آپ اپني خواہشات كوديكھو۔ حافظ صاحب اگر ہم آپ کو یہ کہدویں کہ تعالی آپ کو دیدار کرائے اور آپ رخصت ہونے کا جلدی انظام کریں' آج بی تو آپ کیا کہیں گے؟ کرتھوڑے سے کام رہتے ہیں بچوں کا خیال دیکھ بھال وغیرہ \_ آپ کوفوری طور پر جانے کی تمنانہیں موتی عوائش ضرور ہے۔ اس بیجور کاوٹ ہے ہی آپ کا بردہ ہے۔اس کو دُور کرو۔ بھی فرائض کے نام بر مجھی مجور ہوں کے نام بر بھی کی اور چیز کے نام پر۔اگر آپ کو بر کہاجائے کہ ہم یہاں بیٹے ہیں اور وہ دوست جس کی آپ کوتمناتھی وہ باہر ہے تو پر کال جاؤ نال کرے سے لیکن للا نہیں ہے۔آپ کو کہاجائے کہ آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں باہر چلو کہتا ہے کہ دھوپ کا موم ہے ورند دوست کی تو بہت تمنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کلمہ پڑھتے ہوا گر آپ کو یقین ہے اور محبت ہے بانی وسين ميس عوبت ہو چر جال أن كا مقام ب أس طرف رجوع كرنے كى خواہش مونى جاہے۔ يهال جوآ ساند ب مديد شريف بي بياتو آستانه ظاهر موا نال سفر كامقام موا ليكن جوذات كے ساتھ تعلق بي جس مقام ير بھي وہ ذات مؤاس ے رجوع کرنا جاہے۔ جس آ دی کو ماضی کے کسی بزرگ ہے کوئی نبت ہوجائے اُس کو حال کی زعد گی ترک کرنے میں کوئی در تیں ہے۔ بات بھے آری ہے کہیں آری؟ اس لیے بیال کی زعدگی جو ہے بہ آپ کے لیے سرمایہ ہے سرمایة ایاد قربانی کا سرمایہ ہے۔آپ بیدؤنبہ بال رہے ہواورجب قربانی کا موم آجائے تو اے وزع کردینا۔آپ کتے ہیں کدا گلے سال کریں گے۔ یہیں ہوناچاہے۔وین کی اتنی ی خواہش ہے کہ آپ اپنی زعدگی میں بیکریں۔ ساری زعدگی جو بے بدوین نہیں سارا دجود دین نہیں ہے مکن بی نہیں ہے۔ ایک عمل دل کی خواہش رجوع الی الله رجوع الی الرسول مور رجوع بی كرنا ب\_ جس فضل كا انظاركيا أس يرفضل شروع موكيا- جس ق تكليف يرهكر اداكيا أس كاشكر منظور موكيا- وسلدجو ہے وہ عل بھی ہے اور ذات بھی ہے۔ یہ چھائی صاحب کا سوال تھا۔ لیکن سب سے بڑا وسلفظل ہے۔ اُس کافضل ہوجائے تو یہ وسلہ ہے۔ امارا موسوں کا وسلہ جو ہے نظل ہے نہ کوئی چر ہے نہ فضے ہے سب سے برا وسلہ کون ہے؟ فضل! کر یا اللہ تیرافضل ہونا جا ہے فضل ہوجائے تو سارا مقام ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ عدل کرے تو سب تحر تھر کانپ جا کیں اورفشل کرے تو سب ٹھیک ہے۔ یا اللہ تو مہریاتی فرما مم رفضل کر۔ یارب العالمین ماری زندگی کو مارے اعمال کی روشی میں نہ جانچنا' اپنی رحت کی روشی میں ہم رفضل کرے ورحم کرنے والا ب اور وفضل کرنے والا ب فضل کا مطلب سے بے کوئ کے علاوہ وینا۔ انساف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق وینا۔ رحم کا مطلب کیا ہوا؟ اُس کے لیے رعایت کرنا۔فضل کا مطلب ہے کہ بالکل بی ماسوا ہو بندہ کدھر جا رہا ہے اوراس کو کچھاور دے دینا۔ ظلمنات سے توریس داخل کرنافضل ہے۔ انسان اعمرے بیں جا رہا تھا' اُس کو وہاں سے اُٹھا کے نور میں داخل کر دیا۔ بیکیا ہے؟ فضل۔اندھرے کو کم کرنا' روشنی کرنا' بیرح ہے بیآ ہت، بتدری ہے۔ کین کے گفت Categorical Change جو بے فضل ہے۔ کہ ہم اس قابل ہی نہیں سے کہ تیری رحت نے ہم رفضل کیا۔ اس لیے وعا کروکہ یا اللہ تعالی ہم رفضل فرما اورجمیں جارے اعمال کی عبرت سے بچا اعمال کی " پُونڈی" ہے بیا' اعمال ہمیں پکڑے بیٹے ہیں' ہم غلطی ہے بہت غلطیاں کر بیٹے ہیں لیکن اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں تو ماری غلطیاں تو اسے فضل سے دور کروئے غلطیوں کی یادیمی دور کردئے وہ احساس بھی دور کردئے میں اسے فضل میں

الفتكو\_29 عنتكو\_29

داخل كر لے تاكر بم ايك فئ زندگى بركرين نياز ماند بركرين اور بمين اپن وامن رقم مين جگدد \_\_ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا ومولنا محمد و آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين \_

\*\*\*

```
سر اآپ نے فرمایا تھا کے علم نہ کرنا ' توبیظلم کیا ہے؟
                                                                                                      1
                                              ا گرظلم لاعلمی میں ہوجائے تو کیا اس کی بخشش ہوجاتی ہے؟
                                                                                                      2
                                                   سر ورت اور مرد دونول کی اسلام کی کیا حقید ہے؟
                                            قرآن ماک میں جہاں تک شہادت کا تعلق ہے تو یہ کیا ہے؟
  مردید کول جا ہتا ہے کہ عورت اس کا برحم مانے اور نہ بولے اور وہ مردجو کام کررہا ہے وہ سب تھیک کررہا ہے۔
                                                                                                      5
                   عورت بہت ہماحل ہے گزرتی ہے ..... پھر بھی اس کو وہ عزت کیوں نہیں دی جاتی۔
                                              سر إقرآن كاحكم توييب ادفع بالتي هي احسن .....
                                                                                                      7
  ایک دفعہ خداے قربت کا لمحہ جو انہیں نصیب ہوتا ہے اس کے بعد عمر دوسرے لمحے کے انتظار ہی میں گئتی ہے۔
                                                           سراآ نسوؤں کا زمانہ بھی توعطا بی ہے۔
                                                                                                      9
                                                                      انسان فطرت کیے پیچانے؟
                                                                                                    10
                                                                              پیان کیے کریں؟
                                                                                                    11
                                               سر! کیا نصیب جو ہے دعایا عبادت سے بدل سکا ہے۔
                                                                                                    12
                                                          کیا جنت اور دوزخ بھی نصیب سے ہیں؟
                                                                                                    13
پیدائش سے پہلے سب انسان یے کی صورت میں ایک جسے ہوتے ہیں ، پر اللہ نے کی کو اچھا نصیب اور
                                                                                                    14
                                                                         برانعيب كيول ديا ي؟
             اگرنفیے نیں بدل سکتا تو پھرندكوئى عيادت كرے اور ندحماب كتاب كرے ندكوئى كوشش كرے
                                                                                                    15
وه رب جو احسن الخالقين ع وه رب جولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم كبتاع وه انان كو
                                                                                                    16
                                                                    بصورت کول پیدا کرتا ہے۔
                             اس ونا میں رہتے ہوئے بہت ہوگے ہیں جن کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔
                                                                                                    17
ایک فخص کو درد انگیز کیفیت میں کیوں پیدا کیاجاتا ہے اور دوسر فخص کو کیوں ایک خوب صورت ماحول میں
                                                                                                    18
                                                                              يداكاماتا ے؟
                                     اگر نصیب نے بدلنا ہی نہیں ہے تو کوشش کرنے کی کما ضرورت ہے؟
                                                                                                    19
```

12-05-89

#### بلال صاحب كم (2+1)

سوال:

### مراآب نے فرمایا تھا کے قلم نہ کرنا او بیظم کیا ہے؟

جواب:

یں نے کہاتھا کہ گدھے برزین ند کمواور محوڑے پروزن ندلادو۔ جوعربی انسل محوڑا ہے وہ زین کے لیے ہے سواری کے لیے سے اور گدھا بوجھ کے لیے۔ووٹوں کی فطرت الگ الگ رکھواور ماسوائے فطرت کام ندلو۔استعداد سے زیادہ کام ندلؤ پرظلم ہے۔ ایسا کام ندلوجوایے ساتھ نہیں جا ہے ' پرظلم ہے۔ باتی بیرقو Define کردیا گیاہے کہ بیر چرظلم ہے وہ ظلم بے ظلم نہ کرنے کا ایک مطاب ہے ہے کہ آپ کے قریبی علقے میں نزدیک کے دائرے میں وور کے دائرے میں جمع عوام الناس كے دائرے ميں بين الامم دائرے ميں أب سے محر ميں رہنے والے آپ كے قريب رہنے والے آپ سے منسوب رہنے والے آپ سے وابست رہنے والے جو ہیں ان تمام لوگوں کو غلط استعال ند کرنا۔ ان لوگوں ہر ہو جھ ندلا دنا۔ یعنی کہ ان برا پیاظلم نہ کرنا کہ بیلوگ زندگی ہے آگتا جا کیں۔ان کو زندگی میں خوش خیال اور خوش حال رہنے دو۔ جو گانے والے یرندے ہیں ان کو گانے کا موقع دو جو اُڑنے والے برندے ہیں ان کو اُڑنے کا موقع دو۔مطلب بیر کہ ہر چیز کواس کے قدرتی مزاج کے مطابق ماحول فراہم کرؤ ورنہ ظلم ہوجائے گا۔ بات مجھ میں آئی آپ کو؟ تو ظلم کیا ہوا؟ اگر کسی شے کواس کا قدرتی Natural ماحول فراہم ند کیا جائے تو بیظم ہوتا ہے۔ برآ دی اسے اسے دائر ے میں ہوتا ہے تو اس کودائرے کے اندرآ سانی فراہم کردوتا کہ وہ آ دمی اپنی زعم کی برخوش اور خرامال خرامان چلنا جائے ور فظم ہوجائے گا۔ اپنی استعداد کے علاوہ کام کرنا خود یظلم ہے۔ اے کیا کہیں عے؟ این آپ برظلم۔ این آپ برظلم یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ for نہیں ہیں وہ کام آپ کرنے لگ جا کین جو کام آپ سے منسوب نہیں ہے آپ وہ کرنے لگ جا کیں۔ یہ نہ کہنا کہ صاحبان فدردان میں فلال چیزآب کے لیے لایامول \_\_\_ جوآب لائیس سکتے وہ کہاں سے لائیس محے جس کام کے لیے آپ وقف نیس بیں یا مقرر نیس بیں یا آپ مامور نیس بین وہ کام کرنا اپنی جان برظلم بے بلاکت ہے۔ آ دھے سے زیادہ لوگ - يى كرتے ميں۔ اى ليے فرمان بے كـ"اورتم نے اپنے آپ كو بلاكت ميں ۋال ديا"۔ بے شارلوگ ايك لفظ كى بلاكت ش ين لفظ آب كو بتاتا مول"مالف" تو وه مبالغ كى ملاكت من بين بيداظلم ب- الرمبالفة تكال دياجائ توميرا خيال ب كەزندگى كامعاملہ طے ہوجاتا ہے۔میالغے كامطلب كمياہے؟ اپنے آپ كوائي ہتى سے بلند ظاہر كرنا۔ اپنے آپ كوائي ہتى ے کم ظاہر کرٹا ایک طرح سے ظلم ہے مگروہ برداشت کے قابل ہے۔ لیکن ایخ آب کوائی بتی ادرایے Status سے بلند ظاہر کرنا بہت ظلم ہے۔ آ دھے لوگ تو اس ظلم میں گرفتار بین کہ وہ اینے آپ کو اپنی ہتی سے زیادہ بلند کرنے میں وقت گزارتے ہیں اور دوسرے کو تکلیف وینے میں وقت گزارتے ہیں۔ بیظلم ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ اپنا بہت سارا وقت اور بہت سا پید ضائع کر کے صرف دوسرول کو تکلیف پہنچانے میں معروف ہیں۔اس سے یو جھا کہ تو روتا کیوں ہے تو وہ کہتا ہے كرثو بنتا كيوں ہے؟ بشنے والے كواس كرونے يرائسي آرى باوررونے والے كواس كى بنى يدونا آرباہے۔جس كوالى پے رونا آ رہاہے وہ ظالم ہے۔ جس کورونے پیلمی آ رہی ہے ممکن ہے کہ وہ غیر جانب دار ہو ظالم نہ ہولیکن بیظلم ہے کہ کسی کی ائی یتم رونے لگ جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں اُواس مول اس لیے کہتم خوش موسکی کی خوثی کو برداشت نہ کرناظلم ہے۔ اکثر لوگ

دوس کوخوش دیکھ کے مسرور دیکھ کے ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ظلم کی تحریف بری آسان ب یہ کہ قدرت کے علم کے علادہ کام کرنا'اللہ کے مقرر کیے ہوئے انصاف کے علاوہ کام کرنا مکی انسان سے اس کی قطری صلاحیتوں کے علاوہ کام لیتا اور اس برضرورت سے زیادہ بوچھ ڈالنا۔اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ش تمباری استعداد سے زیادہ بو چے نہیں ڈال اورانسان ہے کہ وہ استعداد ے زیادہ بوجھ ڈال ہے۔اس سے بھی زیادہ ایک ظلم ہے کہ آپ کس کوخوراک میا کرؤ لباس بھی مہیا کرو بلکہ تمام آسانیال مہیا کرولیکن اس کا جوہر ضائع کردو۔ بیسب سے زیادہ ظلم ہے اور بیظلم بوے عی ظالم لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا كرتے ہيں؟ كداس كو برفراوانى دے دئ برآ سانى وے دئ برآ سائش دے دئ بليل كو كھانا دے ديا بليل كو داند دے ديا لیکن گانا نددیا۔ اگر بلبل کو گانے نددیا تو متیجہ یہ ہے کہ بیظلم ہے ہر چند کہ ہر چیز موجود ہے۔ وہ چیز جوفطری صلاحیت ہے یا جو فطری خواہش ہے وہ روک دی گئی یا اصلیٰ ذاتی جو ہر کوروک دیا۔مطلب سے ہے کہ آپ کوتو ہر چیز می ہوئی ہے آپ کے پاس بہت دانے بین بہت گدم ب ووسری چزیں بھی بیل لیکن یہ بتاؤ کہ وہ جوشب بیداری ہے وہ کہال ہے۔ تہاری غمشی کی آهُ آو نيم شي جو ہے وہ كدهر ہے - كہتا ہے كداس سے تو اللہ نے بچاليا۔ اللہ نے تنہيں بچاليا ہے يا اللہ نے تختے محروم كر ديا ے؟ مطلب بیکروہ جو اصلی بات تمی جو برتھا وہ Nip موکیا ضائع ہو کیا۔ گلب کے اعدر رنگ بہت آ گئے ' سائز برا ہوگیالیکن خوشبونیں ہے۔ اگر گلاب میں رنگ ہے اور خوشبونیں ہے تو بیظلم ہوگیا۔ گلاب کا جو ہر کیا ہے؟ اس کا جو ہر خوشبو ہے۔ یہ اس کا ذاتی جو ہرہے۔ تیراذاتی جو ہراگر ضائع ہوگیا تو بیظلم ہے۔ اگرتم نے کسی کا ذاتی جو ہر ضائع کر دیا تو تم نے اس رظلم کیا۔ وہ کون ہے جوتہارے خلاف فریاد کررہاہے؟ وہ جوفریاد کررہاہے دہ تہاراظلم ہے۔ کویا کظلم کیا ہوگا؟ اگر قیامت کا دن ہواور دربار عام خاص ہواوروہ مخص جو تمبارے خلاف قرباوی بن جائے تو ٹو نے اس يظلم كيا ہوگا ظلم كى بعض اوقات ایک اورتم ہوتی ہے کہ ظالم کوخرمیں ہوتی اورمظلوم جو بے ظلم محسوں کرد ہا ہوتا ہے۔اس سے بچنا جاہے۔ بیکون می کیفیت ے؟ كدورر افض جال كى عمل كى توقع كرر ما ہاورتم اس عمل بر بيس كافي يار ہے بوتو يد غفلت يا لاعلى كى وجد سے بوسكا ہے ادریہ بداظم ہے۔ کویا کہ غیرمتوقع او قع پر بھی نہ پہنچاظم ہے۔ یس نے غیرمتوقع کیوں کہا؟ کہ مہیں خرفیں ہے اس ملج رتم ا اے محسوں کرو مے کہ تمہارے ہال کھانا یکا جوا ہے اورایک آدی طنے کے لیے آیا تو تم نے اس کو دعوت نہیں دی۔ وہ Flavour کے کو خوشو لے کے چلا گیاور اگر اس نے وہاں جا کے خود کو مظلوم محسوس کیا کہتم نے اس کی تو بین کردی ے- حالاتک بیکوئی ایسا خاص واقد نیس تھا۔ ایسی جوات تع ہاس توقع کورد کرنا یا توقع کو Cater ند کرنا بھی ظلم ہے۔ يظلم یار بار ہوتا رہتا ہے اور تہیں علم نہیں ہوتا۔ اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ جو صاحبانِ علم بیں اور حساس طبیعت والے ہیں وہ اس ے بچے ہیں کہ میں دوسرا فحض این آپ کومظلوم محسوں شرك برچند كديش ظلم نيس كرد با۔ يدخطرناك بات ب اور بحف والی بات ہے۔ جب تک پنہیں سمجھو مے مسلم حل نہیں ہوگا۔ وہ بھی ظلم ہے جس سے ظالم بے خر ہواورمظلوم اس کی خرر رکھتا ہو۔ کون ساظلم ہے؟ کہ ایبا واقعہ جس میں ظالم کو خبر نہیں ہورہی کہ وہ ظلم کر رہا ہے کیکن مظلوم جو ہے وہ محسوس کررہا ہے کہ ظلم ہوگیا۔ تو وہ بھی ظلم کنا جائے گا۔ اس لیے ظلم کی بوی قسیس ہیں۔اس سے بچنا جائے۔اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی جائے کہ یا الله جمیں ظالم ہونے سے بچا ووظلم جو ہماری خبر میں ہے اس سے بھی بچا اور جوخبر میں نہیں ہے اس سے بھی بچا۔ اگر تہارے چلتے وقت یاؤں کے نیچ آ کے چونی مرگی تو یہ بھی ظلم ہے۔ یا اللہ اس سے بھی بچا۔ جوظلم سہوا موگیا یا عمراً موگیا یا خطا یا نسیان ے ظلم ہوگیا' جو بھی ہوگیا یا اللہ اس سے بچا۔ بعض اوقات ایک اورظلم ہوجاتا ہے کہ تو نے دوسرے کواس کی شان کے مطابق استقبال ادا ند کیا۔ بظلم ہوگیا۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ ایک اورظلم بھی ہونا ہے وہ بے شک برداشت کر لیاجائے لینی کسی کو اس کی استی سے ماسواد بنا ماورا دینا۔ اس کو کہتے ہیں فی نوازی۔ اگر فی نوازی کا موقع آجائے تو برواشت کرلولیس حق والے کوئن سے محروم نہ کرنا۔ ناحق والے کو بے شک عطا کروؤ ہے وہ بھی ظلم ہے کیونکہ برے کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہے جیسے نیک

ے ساتھ برائی کرنا۔ بظلم ہے لیکن بدراز آخر بھے آجائے گا۔ ببرحال نیج ٹوازی بھی ایکظلم ہوتا ہے لیکن حق والے کوحق سے محروم نہ کرؤ استعداد سے زیادہ ہو جھ نہ ڈالؤ دوسرے کو آڈردہ نہ کرؤ پڑمردہ نہ کرؤ اس کو افردہ نہ کرؤ اوس کو افردہ نہ کرؤ اوس کو افردہ نہ کرؤ اوس کو افردہ نہ کرو ایک افرادہ نہ کرو۔ اینے آپ کو بہت بلند نہ بناؤ۔

اتى نە بدھا ياك دامال كى حكايت

بعض اوقات ایسا ظلم بھی ہوتا ہے کہ تم نے کچے بھی نہیں کیا تم صرف پاس سے گزر گئے اورظلم ہوگیا۔اب بہ پاس سے گزرجانے والاظلم کیا ہے؟ کہ تم نے اس کی صلاحیت کو درخور اعتما بی نہیں کیا آتکو سے گرادیا پاس سے ایسے گزرے کہ حقارت و تحقیر سے گزر گئے لائلم اور بے علم گزر گئے تو بیدا کہ طلم ہوگیا۔ ونیا میں تجھے بھیجا گیا تھا کہ تم اسے و یکھولیکن تم ونیا سے تکسیس بند کر کے گزر گئے۔ بیر بواظلم کیا اپنی جان پرتم نے ہلاکت والی تم نے دنیا کو دیکھا نہیں اللہ کے ستارے ند دیکھئے وائد ندویکھا اپنا انجام ندویکھا زندگی کی ماہیت از مرگ کی اصلیت اور اس کی پیدائش کا مقصد نددیکھا تم نے بید کیا کیا؟ تم نے اپنے آپ کو ہلاک کردیا طلم کردیا \_\_\_\_\_

آپ سظم كاسوال كهال سے لے آئے؟ آپ كورم كى بات مجھ فيس آئى؟ ظلم جو برم كے برتس ب

سوال:

ا كرظلم لاعلى مين بوجائے تو كياس كى بخشش بوجاتى ہے؟

: جواب

اب يولو\_\_ اورسوال؟

سوال:

سرعورت اورمرد دونول كى اسلام من كياحيث ب؟

جواب:

اسلام میں تو دونوں کی بالکل ٹھیک حیثیت ہے۔اس سوال میں کہاں وقت پیدا ہوئی ہے؟

: Ulgar

لین کرورت کم زے یا مرد برزے۔

جواب:

ایک اورسوال:

کوئی بانے یا نہ بانے لیکن جو Male chauvinistic سوسائی بنی ہوئی ہے اس میں مردیہ Impose کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بہت سے Areas میں وہ گورت کے مقابلے میں Superior ہوں وہ کورت کے مقابلے میں ہوئی رہتی ہے۔ حکومت سے لے کر گوائی تک تمام مسائل میں مرد کی کوشش ہے کہ گورت کو اپنے سے کم تر مخلوق ٹابت کرے۔ جواب:

سوال این Premesis سے باہر نکل گیاہ۔ سوال سے تھا کہ اسلام میں یہ کیا ہے۔ باتی ہدکہ Chauvinism

سوال:

سرامعيت يب كريرب كهاملام كنام ركهاجاراب-

جواب:

ہم تو یہ بیں کہررے کہ بیسب اسلام کے نام پر ہور ہاہے۔

سوال:

سے ساراشریوت آرڈی ننس اور گواہی کا معاملہ جو ہے بیتمام اس بات پدلائے جاتے ہیں کداسلام میں بہ ہے۔

جواب:

آپ بد پوچھ سکتے ہیں کہ بیر معالمہ لانے والے می لارہے ہیں یانہیں لارہے۔

وال:

يى يس يى يوچورمامول-

: واب

لانے والے صحیح نہیں لارہ۔

ایک اورسوال:

سے صاحب یہی ہوچھ رہے تھے۔

:- 19

نہیں ' یہ پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں یہ کیے ہے۔اسلام تو پھر بنیادکی بات ہے۔ اسلام تو جہال سے شروع مواہ ہوا ہے آپ دہاں ہی جادر جہال سے اسلام کا آغاز ہور ہاہے دہال پر حورت کا مقام بہت بلند ہے۔اور جہال یہ انجام ہوگا دہاں بھی یہ مقام بہت بلند ہوگا۔ درمیان میں تہاری سوسائٹی کے اپنے نشیب وفراز ہیں اور تہاری سیاست کی ضرورت ہوگا دہاں بھی یہ مقام بہت بلند ہوگا۔ درمیان میں کرتے ہو۔اس سے ہاراکوئی اختلاف نہیں ہے \_\_\_\_

اور بولو\_\_\_ او چھو۔

سوال:

قرآن پاک میں جہاں تک شہادت کا تعلق ہے تو بد کیا ہے؟

: - 13?

دہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں گوائی کہ عورت Inferior ہوگئ ہے یا آدھی ہوگئ ہے یا تہمارے برابرنہیں ہے۔ صرف یہ کہا گیا کہ جہاں گوائی کا معاملہ ہوا گرکوئی بھول جائے تو دوسری اے یا دولائے۔ بھول جائے کا کیوں کہا گیا؟ تم اس کی زندگی کو دیکھو اس کی ساخت کو دیکھو اس کی افادیت اور ضرور توں کو دیکھو۔ جہاں وہ افادیت پس آرتی ہے وہاں وہ Pain ہے گزر رہی ہوگ اور جہاں Pain بی ہوگی تو آپ کو پیتہ ہے کہ اگر دانت پس درد ہوتو یا دواشت کم دور ہوجاتی ہے۔ اس لیے دوسری عورت کا کہا گیا کہ بیاس کی گوائی پس اضافہ کرے۔ بینیس کہا گیا کہ اس کو کہ اور عامرہ ہو یا مرد کا سرکا سرکا سے کہ کر دو تو وہ عورت کے برابر ہوگا۔ ایس بات نہیں کہی گئی۔ مطلب بید کہ بید کہا گیا کہ اس کو ضرورت بی الیا کہ اس کو خورت کے برابر ہوگا۔ ایس بات نہیں کہی گئی۔ مطلب بید کہ بید کہا گیا کہ اس کو ضرورت بی ایس کی بی بیٹول جائے تو دوسری اس کو یا دولا دے۔ اس بیس آسانی ہے وقت کی کوئی بات نہیں۔

يربحى كهاكياب كه الرجال قوامون على النساع

جواب:

قوامون کا مطلب ہے کہ مرد کی قوت زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوت زیادہ ہے جہ شک رتہ کشی کرالو۔

قوت اگر زیادہ ہے تو یہ عورت پر فوقیت کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ اگر جنگ کا موقع آ جائے دشمن کے ساتھ جنگ ہوجائے تو مردوں کو گھر میں نہیں بیٹھ جانا چاہئے ۔ اور اگر عورتوں کو کہیں کہ تم طاقت ور ہواور تم جائے میدان جنگ میں لڑوتو یہ بے غیرتی ہوجائے گی۔ قوامون کا مطلب سے ہے کہ جہاں Defence کی ضرورت آ جائے یا اور واقعات آ جا کیں تو اپنی توت کا استعمال کرڈ اپنی قوت کا مطلب سے ہے کہ تہماری ساخت الی ہے تہمارے وجود کی کیفیت الی ہے۔ یعنی کہ اگر باکنگ کا انٹر پیشنل مقابلہ ہوجائے تو کیا مرد اور عورت کی آپس میں باکنگ ہو عتی ہے۔ اگر اے مارد گے تو یہ کی مواون علی النساء ہے۔ اگر اے مارد گے تو یہ کہ بیہ قوامون علی النساء ہے۔

الله نے اس کوعورت کے مقابلے میں زیادہ قوت دی ہے۔ لیکن افادیت کا نہیں کہا گیا ہے عورت کی افادیت زیادہ ہے۔
تہاری دنیا کے رنگ ویو کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے۔ اب ایسی وجوہات نکالنا کہ مرد لوگ اپنے آپ کو بہت

Superior بھے لگ جا کیں تو اس سے تو سارا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ Best بات وہی

ہے کہ آم ایک دوسرے کا لباس ہواور ایک دوسرے کے ساتھ تمہاراتعلق ہے۔ اس میں وقت کی کوئی بات نہیں ہے۔
سوال:

#### Inheritance یس بحی اس کوآ دھارکھا گیا ہے۔

جواب.

یہ جو Inheritance ہیں۔ اس کو آ دھا رکھا گیا ہے اس کی دجوہات الگ ہیں۔ لوگوں نے اس بارے ہیں بدی بدی بدی بدی بدی بندے کا Jurisprudence نے بہت چھ کھا ہے اور پھر Jurisprudence ہیں گئے گئے کہ کہ کہ کہ کہ ہوئے ہیں۔ تو اس کی کوئی دجوہات اس ہیں ہیں۔ اس کا بہتر علاج ہے کہ اسلام کے نام پراس کو قبول کرلو اور اگر وہ پہند ہے تو اپنا حصہ بھی اس کو دے دو۔ قانون کو نہ چھیڑو وہ جیسا ہے ٹھیک ہے۔ اس کی افادیت وہ جانیں جنہوں اور اگر وہ پہند ہے تو اپنا حصہ بھی اس کو دے دو۔ قانون کو نہ چھیڑو دہ جیسا ہے ٹھیک ہے۔ اس کی افادیت وہ جانیں جنہوں نے قانون دیا ہے اور اہم ان کو اپنے ہے بہتر بھھے ہیں۔ بہی معامات تھیدہ ہے۔ سے اپنے کرام رضوان الشعبیم اجمعین کا فر مایا ہوا مشتد ہے۔ بم سے پہلے جو فقیمہ آئے ہیں جو وہ فرما گئے ہیں ہیں جے ہے۔ اس کو اس طرح ہی درجے دو۔ آپ کے پاس اپنی مشتد ہے۔ بم سے پہلے جو فقیمہ آئے ہیں جو وہ فرما گئے ہیں ہیں جے ہے۔ اس کو اس طرح ہی درجے کی اصلاح نہ کرتا بلکہ دین کے مطابق اپنی اصلاح کرتا۔

موال:

مرد سر کیوں چاہتا ہے کہ عورت اس کا ہر تھم مانے اور نہ بولے اور وہ مرد جو کام کررہاہے وہ سب تھیک کررہاہے۔ جواب:

کے کہ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کا حکم مانتے چلے جارہے ہیں جو وہ کہتی ہے وہ کرتے جارہے ہیں جب اُس نے کہا کہ آجاؤ تو آگئے اور کہا کہ چلے جاؤ تو چلے گئے۔ وہ Shut up & get مرتی رہتی ہیں۔یہ اپنا اپنا واقعہ ہے اپنی اپنی Equation ہے۔ نہ کوئی عورت آپ کو ایک جیسی نظر آئے گی اور نہ کوئی مرد۔ ہرکسی کی زندگی الگ الگ چلی جارہی ہے۔

سوال:

یں نے بیاسلام کی برتری کے حوالے ہے کہا ہے کہ مرد کے ذہن میں بیرڈ الاگیا ہے کہ اس کوفوقیت ہے۔ جواب:

اسلام نے مرد کے ذہن میں پہنیں ڈالا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی مرد کے ذہن میں پہنیں ڈالاگیا۔ اسلام میں آو دونوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ بلکہ اسلام میں مرد کو عورت کی عزت کا محافلہ ہے۔ مرد کی غیرت جو ہے وہ عورت کی عزت ہی دونوں کی عزت کا محافلہ ہے۔ مرد کو چھوڑ دیا جائے اور یہ بحث نہ کی جائے تو مرد کو بہن کی گائی اس کے لیے قیامت ہے۔ اس کی عزت ہی ہی ہے۔ اس کی اور عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ مرد کے لیے اس کی بین اس کی غیرت ہے اس کی ماں اس کی غیرت ہے۔ اگر کسی نے مال کی میں اور بیٹی کے حساب سے غیرت کے اندر نے مال کی بین اور بیٹی کے حساب سے غیرت کے اندر کے مال کی اس کی بین اور بیٹی کے حساب سے غیرت کے اندر کے اور اور عورت کی میں دون کی بین اور بیٹی کے حساب سے غیرت کے اندار میں کی بین اور بیٹی کے حساب سے خیرت کے اندار میں کہا جھڑ ا کرتے ہیں اور جو مرد اور عورت گھر میں جھڑ ا کرتے ہیں اور جو مرد ای بیوگ کو

Inferior مجھتا ہے تو اس کی ماں اُسے کیا بجھتی ہے؟ اس کاباپ اس کو کیا بجھتا ہے؟ اس کے بھائی اسے کیا بجھتے ہیں؟ کیا بھائی اے کیا بجھتے ہیں؟ اس کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیا دہ Inferior کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہتے۔

سوال:

وہ کہتے ہیں کہ بیتوزن مُرید ہے۔اس کی مال سے پوچیس اس کی بہنوں سے پوچیس تو وہ کہتے ہیں کہ مارے بھائی اور مارے بینے سے زیادہ دنیا بیس عورت کا کوئی غلام پیدائیس ہوا۔

جواب:

اندازہ لگاؤ كربيسارے واقعات كيا ہوئے پڑے ہيں۔

ایک اورسوال:

عورت بہت ہے مراحل سے گزرتی ہے ایک عورت جو ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیوی بھی ہے اور بٹی بھی ہے کہ بھی اس کو وہ عزت کیوں نہیں دی جاتی۔

جواب:

ہر جگہ عزت کی ہوئی ہے۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں کہہ سکتے ہیں اور وہ خاوند والی بات ہے۔ باتی تو ہر جگہ عزت ملی ہوئی ہے۔ خاوند کے ساتھ تعلق کی بیٹر نینگ ہوئی ہے کہ اس کے برابر ہونا ہے ایک دوسرے پر فوقیت جنائی ہے اس لیے عزت نہیں ملتی۔ فرض کرو کہتم عزت دینے والے ہوتو جوعزت دے گا اس کوعزت مل جائے گی۔ تم رشہ کشی بند۔ کرد۔

سوال:

اکثر بھائی بھی اپنے آپ کو بہنوں سے بہتر بھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں اور بیاورت ہے۔

: - 19?

نیں وہاں مردورت کا ہوٹی ٹیس ہوتا۔ وہاں یہ بات ٹیس ہوتی کہ Better بھتے ہیں یا کم بھتے۔ بھائی تو بہن کی غیرت کے نام پر چلا ہے۔اب Inferior ہوتا ہے اس Superior ہوتا جو ہے یہ بیان کی بات ٹیس ہے کہ آپ Roperior ہوگئے یا Superior ہوگئے۔ یہ بات یوں ہے کہ اگر اسلام کے نظام پر چلاجائے تو مرد کی عزت ہے۔

سوال:

كتے بيں كر كورت كو كم ب كدم دكو كوره كرے۔

جواب:

المجدے كرنے كا تھم كمال ہے۔

سوال:

شاید میتهم تفایا جیسے بھی تھا۔

جواب:

یہ بندوتعلیم ہے۔ وہاں پر پتی کی عزت ہے بلکہ پتی کی پوجا ہے۔ یہ بندوساج میں ہے۔

سوال:

كيا اسام من ايمانيس ع؟

جواب:

نبیں ایا کہاں ہے۔

حوال:

يہ جو مجازي خدا والا لفظ ہے سے كيا ہے؟

:- 13.

عازی خدا والا لفظ اس لیے ہے کہاس کی عزت کرو میاچھی بات ہے۔

سوال:

ليكن" خدا" كالفظ كول استعال مواج؟

جواب:

خدا کس نے کہا ہے؟ '' خدا' تو فاری کا لفظ ہے۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ادراللہ ہے۔ دہاں مجازی اللہ نہیں کہا گیا۔ '' خدا' کا جو لفظ ہے دہ '' خدا ندان کتب' میں استعال ہوا ہے۔ بچوں کا جوسکول ہوتا ہے دہاں سکول کے استاد کہ بھی خداد ند کہتے ہیں۔ خاوند سے خداد ند کہتے ہیں جو Lead کرنے والا ہو اس کو خداد ند کہتے ہیں۔ خداد ند کہتے ہیں جو العام اللہ ہے۔ خداد ند کہتے ہیں جو العام اللہ ہے۔

سوال:

لیکن سرید جواری اوراز کے کے منے کی بات ہے تو ہم خود سے تو نہیں کہدرے بلکہ برقر آن میں لکھا ہوا ہے۔

:حواب

میں نے بتایا تو ہے کہ جو کہا ہوا ہے اسلام نے جو کہا ہوا ہے دہ مان لو۔ بس! بحث نہ کرو۔ اگر یہ کہا گیا کہ الر جال قوامون علی النساء تو مان لو۔ اگر قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہے اورتم اس کا لباس ہوتو یہ مان لو۔ میں نے یہ کہا ہے کہ فہ ہب کو دوبارہ Discuss نہ کرو۔ اگر آ دھا صفہ رکھا گیا ہے تو آ دھا صفہ قول کرو۔ اس کی کو چھوڑ دو دین کو تول کرو اس کی بہت شعبے ہیں دین افادیت وہ جانے جس نے دین دیا ہے۔ یہ بحث نہ کرو کہ اللہ کو لا اللہ اللہ کہنے ہے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بس تجول کرو۔ اللہ کا دور اللہ کے ہوئے ہیں فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں پڑتا؟ بس یہ قبول کراو۔ اللہ کے دسول ، چھیر ہیں تو یہ مانے سے زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں پڑتا؟ بس یہ قبول کراو۔ اللہ کے دسول ، چھیر ہیں تو یہ مانے سے زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں پڑتا؟ بس یہ قبول کراو۔ اللہ کی جہ ہے ہیں ہوتھا کہ کردے سے ہیں۔ وری دیکھا تو ہم نے ہیں ہوتھہاری بچھ سے باہر ہیں۔ یہ قبول کرنے سے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرشح ہیں تو تم مان لو۔ دیکھا تو ہم نے ہیں۔ مان لوتو بہتر ہے۔ اس میں بحث کی بات نہیں ہو تھیں آ کر نے کہا جائے کہ فرشح ہیں تو تم مان لو۔ دیکھا تو ہم نے ہیں۔ مان لوتو بہتر ہے۔ اس میں بحث کی بات نہیں ہو تھیں کرنے کے لیے یوری زندگی بڑی ہے۔ اس میں تحقیق کرو

آپ ك ذبن يل كياكوئي اور بات آئى ہے؟ سوال آيا ہے؟

سوال:

یہ جو بات ہورہی ہے تو کیا ایسانہیں ہوسکا کہ مرداورخوا تین کے درمیان ....

جواب:

اب يد بحث نبيس موري - وه تو ختم موكى ہے-

سوال:

میں یہ کہدرہاتھا کہمردوں اورعورتوں کے رہن میں جوفرق ہاس کی وجہ سے یہ تقیم ہوئی ہے۔مردول کا

رہن مہن عورتوں کے رہن مہن سے بالکل مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہاس کی وجہ سے گواہی اور وراشت کا قانون بتا ہے۔ جواب:

پہلے آپ اس کو مان لو جو اسلام نے کہا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ بھی مان لو اور اے چلنے دو۔ جب اس کی افادیت سجھ آئے گی تو بات بچھ آ جائے گی۔ اے تبول کرو۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اسلام کے جو Orders بیں آپ انہیں بغیر چون وچرا کے تبول کرلو۔ اور جہاں بزرگوں نے جو فیصلے کیے بیں ان کو تبول کرلو۔ پھر باتی زندگی ہے شار فیصلے کرنے کے لیے فیج جائے گی تو وہاں فیصلہ کرو۔

سوال:

آج كل محبت كم بوكى باور ذبن من نفرت آگى ب-

جواب:

ذبن میں کیے آتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤناں\_\_\_\_

سوال:

اگر جھے یہ بعد موتا کدذہن میں کیے آئی ہو چروہ ندآنے دول۔

جواب:

آپ کے ذہن میں آتی ہے؟

سوال:

بالكل آئى ہے۔غضہ بن كے بھی آئى ہے۔

جواب:

シャラアダレング

سوال:

بہت سے لوگوں کے ساتھ آتی ہے۔

جواب:

مقام بی نہیں ملے گا۔ محبت کرنے والے جنے لوگ ہیں وہ نفرت نہیں کر سکتے۔ یہ کیے ہوسکا ہے کہ ایک ول محبت کرنے والے اللہ ہے محبت کرتے جاتے ہیں۔ اللہ ہے محبت کرنے والے اللہ ہے محبت کرتے جارہے ہیں۔ اللہ ہے محبت کرنے والے اللہ ہے محبت کرتے جارہے ہیں۔ جہیں سرکار ووعالم نے انہاء بنادی کہ محبت کرتے جارہے ہیں۔ جہیں سرکار ووعالم نے انہاء بنادی کہ پھر برس رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کے لیے وعا کررہے ہیں کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت و اوراس قوم کو عذاب ہے بچا۔ نفرت کا سوال کہیں بھی پیدا نمیں ہوا۔ یعنی کہ سرکار ووعالم نے کی انسان کو نفرت ہے بھی ویکھی ویکھا تی نہیں۔ تم لوگ اسلام کے است کام لیوا ہواور ابھی تک نفرتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ نفرت جو ہے یہ نفس ہے اور تم نفس ہے بچے۔ یہ نسار کی با تمیں آپ بند کردو۔ کون می چیزیں فساد نفس ہیں؟ نفرت خصہ 'حدالہ کے کہن انتقام 'پیے کی جمع تفریق ہے۔ اس سے ساری با تمیں آپ بند کردو۔ ان کو چھوڑ دوآپ \_\_\_\_\_

اوركوني سوال\_\_\_\_

ایک دورے کے ساتھ Discussion کا مقابلہ نہ کرو۔ آپ نے کوئی Debate تو نہیں کرئی۔ میں ایک بات پھر یاد دلاتا ہوں 'کہ یہ جوزندگی ہاں میں تمام چزیں موجود ہیں اس زندگی میں اس دنیا میں دوزخ کی خوراک موجود ہیں اس زندگی میں اس دنیا میں دوزخ کی خوراک موجود ہیں ہر بے لوگ ہیں ایتھے لوگ بھی ہیں کافر ہیں موجود ہی ہر چز ہے \_\_\_\_ آپ ایکھے لوگ بھی ہیں کافر ہیں موجود ہیں ہر چز ہے \_\_\_\_ آپ ایک خاص انداز کاسفر کر ہے ہیں۔ اس میں اُن چڑ وں پہ خور کرد جو آپ کو آپ کے سفر کے مطابق کام آنے والی چزیں ہیں۔ اس میں گھرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ نفرت کا مضمون چل پڑئے پھر یہ نہ سوچ لوکہ گرابی کیا ہوتی ہے۔ اس میں گھرانے والی بات نہیں آپ گراہ نہ ہوجا کیں۔ آپ یہ پوچھو کہ سیدھا راہ کیے چات ہیں۔ آپ سید ھے رائے پوگوں کو اپنے سفر کے ساتھ لے کے چلو۔ وہ خیال ہونا چا ہے جس کو آپ Positive خیال کی اورنگی خیال سے بچ۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ اس پہ آپ پورامضمون بول دیں گے۔ مگر حمد کو آپ ہوتی ہے۔ اس سے نگلے کی کوشش کرد۔ اس سے بچ۔ حمد بری آپ خوتی کرنے ہوتی ہے۔ اس سے نگلے کی کوشش کرد۔ اس سے بچ۔ حمد بری سے ہوتی ہے۔ اس سے نگلے کی کوشش کرد۔ اس سے بچ۔ حمد بری

سوال:

آپ نے فرمایا ہے کہ برے کے ساتھ نکی نہ کرنا' یہ مجھ نہیں آئی \_\_\_ اگر ہم برے کے ساتھ نکی کریں تو ممکن ہے کہ اس کا دل نکی کی طرف ماکل ہو۔

: -13?

آپ کا یکی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے بیکہا تھا کہ ایک مقام پر ایبا ہوتا ہے کہ جھو نے آدی کے ساتھ کے بولنامنع ہے۔

سوال:

وو کیا مقام ہے؟

اورسوال کرد بولو غور کرد

جواب:

جس طرح جموٹے آ دی کے ساتھ بچ بولنامنع ہے ای طرح سچ کے ساتھ جموث بولنامنع ہے۔ورنہ تو بچ بی علی م ہے۔آ پ بیغور کیا کرؤ پچپانا کرؤ کہ بیہ آ دی اتنا جمونا ہے کہ اگراس کو چی بات بنادی تو بیر تمہاراراز خراب کردے گا۔ وہاں سے نجات کا راستہ لے لو۔ ہر آ دی کو ہر دفت ہر بات بنانا مناسب ہی نہیں ہے۔ جو چور ہے وہ کل کو تمہارے گھر میں

چوری کرلے گا' اس لیے اس کومت بتاؤ کہتم کون ہوا ور کیا ہو۔ آے مدمت بتاؤ کہ تمہارے باس کتنا مال ہے۔ اس لیے جو جھوٹا آ دی ہے اس کو بچ مت بتاؤ۔ وہاں سے نکل جاؤ۔ برے کے ساتھ نیکی جو ہے اُس کا مطلب ہے اُس برے انسان کو یالنا۔ ایک کہانی بری مشہور ہے جو شخ سعدی نے لکھی ہے کہ ایک یادشاہ تھا' اُس نے کچھ ڈاکوؤں کو مارا' گرفتار کرلیا' ڈاکوئل ہو گئے۔ وہاں سے ایک بچد لے کراس نے پال لیا۔وزیر نے کہا کداییا نہ کرؤید ڈاکوؤں کا بیٹا ہے ڈاکو ہی ہے۔اس نے کہا ہم اس كے ساتھ نيكى كرليس تو كيا ب بير ب جھوٹا سامعصوم ب چر بادشاہ نے أس كو يالا لوگ أے كہتے رب دانايان فرنگ ایران کہتے رہے کہ جانے دو اس کونہ یالؤ پیڈا کوؤں کا بیٹا ہے برا ہے اس کا نیج برا ہے جانے دو۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں ' ہم اس سے نیکی کریں گے۔ نتیجہ سے ہوا کہ جب وہ برا ہوا تو اندر سے genes کامضمون شروع ہوگیا۔ اُس نے یادشاہ کے بیٹے کواینے لیے الگ رکھااور باتی سب کوتھہ تیج کر دیا۔ تو بد کے ساتھ نیک جو ہے اتنی بری ہے جتنی نیک کے ساتھ برائی۔ یہ مثالیں بتائی میں مثالیں بتانے والوں نے کہ وهیان کرو نے نوازی نہیں کرنی جا ہے۔اُس کا مطلب یہ بے نیج نوازی ہے موتی ے کہ فیج کے ساتھ لیکی ندکرو۔ اگر ایک آ دی کوشوق ہے اُس کو ایک پیارا سانپ ال جاتا ہے خوب صورت سانپ جس کے بڑے اچھے رنگ ہوتے ہیں۔ایے سائے بڑے رنگیلے چکلے اور زہر لیے تم کے ہوتے ہیں اور بڑے خوب صورت ہوتے ہیں۔ کی نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو یالوں وووھ بلاؤں۔ ہزار بار بلاؤ کروڑ بار بلاؤ مگر منہیں سوچنا کہ وہ ڈے گا نہیں۔ یُرے آ دمی کے ساتھ تم نے نیکی کی تو وہ تہیں ڈے گا ضرور۔ کا فی لوگ ہیں جو برے آ دمیوں کے ساتھ نیکی کرنے کے ذیک کھائے ہوئے ہیں ڈے ہوئے ہیں۔ سان میں بھی نظر دوڑاؤ تو پند طلے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی أس نے كيا كيا؟ مير ، ماتھ برائي كردى۔ چر دوسرے سے يوچھو كتيميں كيا تكليف سے؟ كہتا ہے كہ ميں نے نيكى كي تقى اس کے ساتھ اور وہ برائی کر گیا۔ وہ تھا ہی برا تو برے آ دمی کے ساتھ نیکی نہ کرنا۔ اگر ایبا لاعلمی میں ہوتو ہو ور نہ جانتے ہوئے ك يد برا ب آب أس سے بچو يكى نيك كے ساتھ كرو مدد پہنچانى بو أس كوطاقت ور بناؤ جوكى وقت ساج من فكى پھیلائے۔ برے آ دی ہے بچؤ اے اپنی عاقبت کے ساتھ جانے دویا اُس کی اصلاح کرولیکن اُس کوانٹا تعاون نہ دو کہ وہ ا في بدى من يكا موجائ پخته موجائے۔اب بات آسان موكى ؟ مجھ آسكى؟

ہاں تی ! بولیں \_\_\_ اور پوچیں \_\_\_

سوال:

سر ا قرآن کا حکم توبہ ہے ادفع بالتی هی احسن تعنی برائی کوآپ اچھائی سے ختم کریں اور تبی کریم اللہ کا اسوہ دینہ کی اور بررگان دین کا شیوہ بھی یہی دیا کہ برے سے برے آدی سے بھی وہ اجھے سے اچھے رہے۔

جھے پہ ہے آپ نے اے ایک Exception کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ نے Rule وہی رکھا ہے کہ ایجھائی کرنی ہے اور کی بی بولنا ہے اور جھے آپ کی ساری گفتگو یا دے کہ آپ نے اے Exceptional طور پہ بیان کیا ہے ۔ اس اور جھی آپ بیان کیا ہے ۔ اس کے طور پر بیان نہیں کیا۔ لیکن جوسوال اُن کے ذہن میں آ یا ہے اور میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی حکماً یہی ہے اور نی کریم کا اور بزرگان وین کا بھی یہی ہے کہ بدی کے مقابلے میں بھی جم نے اچھائی ہی کر نی ہے۔

جواب:

1/4

سوال:

پر Technically تو پیٹھیک ہے!

: - 19?

اب میں اس کا پس منظر بتارہا ہوں کہ کہاں پر منع ہے لینی جہاں پر نیکی جو ہے وہ منع ہے نیکی جو ہے وہ آپ ایسی نہ کروجس سے اسلام کو نقصان ہو جائے۔ آپ تو ایسے آ دمی کے ساتھ نیکی کررہے ہو جو اسلام کا دشمن ہے۔ وہاں سر نظم کردو۔ آپ کو یہ بات بتارہا ہوں 'آپ کے کان میں یہ بات سجھا رہا ہوں کہ جہاں آپ کی خلاف کوئی آ دمی ہوائی کے خلاف کوئی آ دمی ہوائی کے ساتھ نیکی نہ کرو وہ اسلام کی نہ کرو وہ اس کے ساتھ نیکی نہ کرو وہ کا معاملہ ہو وہاں پر اُس برے آ دمی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے۔ یہ پوری کی پوری نذکرو جہاں پر تو قیریں ہوں اور عز توں کا معاملہ ہو وہاں پر اُس برے آ دمی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے۔ یہ پوری کی پوری کو جہاں ہوں اور آپ کو Points بارہوں اور آپ کو جائی ہو ہوا ایسے ہے جیسے نیک آ دمی کے ساتھ برائی۔ یس فقرہ ایسے ہی ہو اور یہ پکا یا در کھو ہے ہی ایسے۔ برے آ دمیوں سے بیخ کا کہا گیا ہے۔ اب اگر آپ کے ساتھ برائی۔ یس کہ برے کے ساتھ بھی نیک کر رہے ہیں تو دھیان کرو کہ ایسی نیکی نہ کروجس سے وہ تہمارا پا یہ تخت اُلٹا دے اگر یہ ہوتا تو بھی بھی اسلام میں کافروں کے خلاف جہاد نہ ہوتا۔ ورنہ تھم ہوتا کہ اُن کے ساتھ نیکی کرو جہاد نہ کرو۔ اب یہ بات آپ کو بھی نیس آ نے گل کہ کافر کو تل کیوں کیا گیا؟ یہ نیکی اور طرح کی ہے۔ ''کافروں کو تباہ کی گیا گیا؟ یہ نیکی اور طرح کی ہے۔ ''کافروں کو تباہ کی گیا ہو اُل نے خود فرمایا۔ کہاں پر فرمایا' '' تبت بلد اہی لھب ''اندازہ لگاؤ اس کا۔ پورے کا پورا جو ہے یہ نیکی کی بدعا کی قیم کی بات ہے۔ وعالؤ اللہ آپ ہی ہے۔

سوال:

بلكه بعض مزاؤل كے سلسلے ميں بھي حكم ہے كداس ميں كى بيثى نه كرور

جواب:

الله تعالی خود بی فرماتا ہے کہ جو تعین میں لعند الله علی الکا ذہیں۔ الله تعالی خود فرمارہے ہیں اور انسانوں کو تقم ہے کہ اس پرلعنت کرو۔ برے آ دمی کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔

سوال:

بیق ٹھیک نہیں ہے کہ اگرا یک برے بندے کو آزاد کردیا جائے جودو ہزار بندوں کی زندگی اجیرن کردے۔ بات سوسائٹی کے خلاف ہے۔

جواب:

وی تو میں کہدرہا ہوں۔ بیاچی بات نہیں ہے۔ بیسوسائی کے خلاف ہے۔

سوال:

اوریہ ہے بھی Society کے ظاف۔

جواب:

یہ Society کے خلاف عی تو ہے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹی بھی تو کہد ہاہوں کہ برے آدی کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہے بیسے نیک آدی کے ساتھ برائی کرنا۔ پھر بھی اس کو ٹی نے Exception ٹی رکھا ہے تا کہ یہ قانون نہ ہے۔ بہر حال آپ ایسے ند بن جاؤ کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ۔ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی ایک As a توت قائم ہوجائے۔ اگر آپ نے نیکی As a توت کمزورکردی تو پھر آپ نے کیا نیکی کی۔

سوال:

ای لیے شاید سے Balance جو اسلام میں ہے کہ جہاں امر معروف کا علم ہے وہاں نبی منکر سے اٹکار بھی جو

ہے اتنا بی ضروری ہے۔ ای طرح جو اچھی چیز ہے اُس کی پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ جو بری چیز ہے وہ نیست وٹابود ہوتی رہے چی میں۔

يواب

ہم نے بینہیں کہا۔ ہم نے بید کہا کہ آپ کا نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کسی نیک کے کام آئے۔ آپ کا مال جو ہے وہ اس نیک کے کام آئے۔ آپ کا مال جو ہے وہ اچھے لوگ کھا ئیں برے لوگوں کو مت کھلاؤ۔ تمہاری محنین جو ہیں نہ وہ فلط لوگوں کے کام نہ آئیں بلکہ اچھے لوگوں کے کام آئیں برے اگر خرج کرنا ہے کچھ بنانا ہی ہے تو اچھی قتم کی چیزیں بناؤ کو کی اچھا سامحفل خانہ بناؤ بدی کے مضامین میں آپ شامل نہ ہوں۔ بات مجھ آرہی ہے آپ کو بات؟

سوال:

-3.

جواب:

بال بولواب سوال بوچھو۔ ا تب صاحب آپ بولو! كياكوئي جھرا موا ہے؟

سوال:

اب آپ وہ سب برداشت کرے آتے ہوئی آئی کو کے آتے ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئے ہو۔ ہمارے پاس آگے ہووہ دافعہ د کیے گرفتی نہیں کیا ۔ وہ محض جس کے اندر غیرت جاگئے کے بعد فیرت استدلال دافعہ کی آجائے یا سوال بن جائے یا ہوچھتا پڑجائے تو پھراس پس غیرت نہیں ہے اس Topic پر بیس آپ کو جسی دھی میں آجا جائے ہوئی ہوئی دھی دھی بات سمجھا رہا ہوں۔ مثلاً آپ کو بڑا غصہ آیا لیکن آپ نے پھی نہیں کیا۔ اب میں اے جھوٹا کہوں یا کیا کہوں۔ لیکن بیس پھر بھی فرم بات کرتا ہوں۔ آپ بہی کہدرہ ہوتاں کہ خصہ آیا تھا۔ خصہ کرتا تھا اور میں آپ تھا تو نہیں کرتا تھا۔ اب اگر بھے ہے جواز مانگ رہے ہوغمہ نہ کرنے کا تو میرے پاس جواز نہیں ہے۔ اگر جواز مانگ رہے ہوغمہ نہ کرنے کا تو میرے پاس جواز نہیں ہے۔ اگر جواز مانگ رہے ہوغمہ نہ کرنے کا تو میرے پاس جواز نہیں ہے۔ اگر جواز مانگ رہے ہوغمہ نہ کرنے کا تو میرے پاس جواز نہیں ہے۔ اگر جواز مانگ رہے ہوغمہ نہ کرنے کا تو میرے پاس جوانے ہوں نے فیلہ میرک بات مجھا آرہی ہوتا ہوں نہ کرد۔ میرے جذبات ہے آپ وہاں نہیں ہوتا وہاں نہ کرد۔ میرے جذبات ہے آپ وہاں نہیں ہوتا وہاں نہ کرد۔ میرے جذبات ہے آپ وہاں نہیں ہوتا وہاں سے کھی گھر؟ وہ خلاف یول رہے تھے اور شی والی کتے۔ آپ کو میری بات بھی آرہی ہے کہ کوگ وین کے خلاف یول رہے تھے کھر؟ وہ خلاف یول رہے تھے اور شی والی کتے۔ آپ کو میری بات بھی آرہی ہے کہ کوگ وین کے خلاف یول رہے تھے کھر؟ وہ خلاف یول رہے تھے اور شی والی کتے۔ آپ کو میری بات بھی کہا تاؤں۔ نہ شاہاش دے سکا ہوں نہ آپ کو برا بھلا کہ سکا ہوں۔

یہ الگ بات لُث گئی عزت فیمتی جان تو بیمالی ہے

چلو جان بچا کے آگئے میکانی ہے۔آپ کو بات بچھ آئی؟ میں میٹیس کھدر ہا کو آل کردؤ میں بید کھدر ہا ہوں کہ اگرتم کمزور ہوتو دعا کرویا اللہ بچھے دین کی حفاظت کے لیے کوئی قوت وے۔اگر طاقت ور ہوتو طاقت دین کے شخفظ میں استعمال کردو۔مطلب بیہ ہے کہ یہ ایک ایبا معاملہ ہے جس میں دوسری رائے نہیں ہو کتی۔ میں بید کہتا ہوں کہ جس طرح ایک آدی نے آپ کے ابا حضور کوگالی دے دی اب مجھے کیا پوچھنے آئے ہو؟ اب بین کہنا کہ ایک آ دی نے میرے والدصاحب کوگالی دے دی اب میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھنے کیا آ نامے؟ اب کیا Reaction ہوگا؟ آپ بولو۔ وہاں Reaction ہوگا کہ پوچھنے آؤگے۔ طاقت کا استعمال کرو۔

سوال:

ر! Reaction تو موسکا ہے بیاقت کی بات ہے۔ اگر توت موتو

جواب:

ال قوت كى بات ب أب يرقوت كى بات ب تو محرقوت عاصل كروايا تو برادشت كرويا بهر Out burst موجادًدونول على طريق بين

سوال:

سرايةوتكا بات باجذباتك بات بخبذبك بات ب

جواب:

جذبے کی بات بھی ہو عتی ہے۔اب اس میں دفت کوئی نہیں ہے۔مطلب یہ ہے کہ جس کو جومحسوں ہوتا ہے ویا ای کرے۔

سوال:

سر!ال تتم کے Flare up کرنے والے Elements تو ہر جگہ تھیلے ہوئے ہیں آج کل

جواب:

آپ چروہی بات کررہ میں اور Flare up والے جو ہیں آپ اس طرح کے نہ بنو۔آپ کے اندراجی ہوش کا پہلو ہے۔ جس میں ہوٹ نیس ہوٹ نیس ہوٹ ہیں ہوٹ کیا ہوئی؟ سمجھ نیس آری بات؟ آپ Flare up ہوتا جا جا جا ہوتا ہوتا جا ہے۔ ہواور ہوتے نیس ہویا ہو تھ رہے ہوکہ ہوتا جا ہے کہ نیس ہوتا جا ہے۔

سوال:

وبال بوجانا جا بيرتفا-

جواب:

كيا بوك تف؟ Flare up بوك تف؟

سوال:

میں تو صرف اپنی بات کرد ہا ہوں۔

: - 13

ا پِی بی بات کرہ دوسرے کی چھوڑو \_ بے شارلوگ میں جو Flare up موتے میں اور جونہیں ہوتے \_ اپنی بات تناؤ \_

سوال:

جتنی میری قوت ہے اُتنا میں ہو گیا تھا۔

جواب:

اگر جتنی قوت تھی اُتے ہو گئے تھے تو چرآپ کے لیے داد ہے میراچھی بات ہے۔ پھرآپ کا سوال تو کوئی شدرہ

عميا\_

سوال:

مرے سوال کا مقصدیہ ہے صرف یہ ہو چھنا تھا کہ اگر بیا حالات چلتے رہے تو ہوں گذارہ نہیں ہوتا۔

جواب:

پھر گذارہ نہ کرنا۔ یہ آسان می بات ہے۔ گذارہ نہیں ہوتا تو گذارہ نہ کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ اُس کا انظار کرو۔ کہتے ہیں کہ گذارہ نہیں ہوگا : انجی تو آپ کا گذارہ ہیں کہ گذارہ نہیں ہوگا : جب گذارہ نہیں ہوگا۔ کہ یہ برداشت ہیں کہ دیا تب کوئی دافتہ ہوجائے گا۔ ابھی تو آپ کا گذارہ ہورہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دافتہ برداشت نہیں ہوگا۔ کب؟ جب برداشت نہیں ہوگا۔ اُس وقت بتانا کہ یہ برداشت نہیں ہوا۔ ابھی تو آپ برداشت کرتے جا رہے ہو۔ ابھی آپ کے جذبات جو ہیں ذرا کرور ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی آپ پرم فربائے اور سب پر بھی سان کے ساتھ نفرت نہ کرؤ آپ اللہ اللہ کرو۔ آپ گھراکیوں گئے ہو؟ وقت کیوں ہوگئ ہے؟ آپ تو نفرت میں بیٹھے ہیں نہیں ہیں۔

سوال

سرایه بات نہیں ہے۔

جواب:

المركيابات بخ بتاؤنا آپ!

سوال:

بات یہ ہے کہ یہاں آپ کے پاس اس نشست میں بیٹے ہیں توایک بہت فوبصورت تر بے سے گذرتے ہیں اور آپ سے سنتے ہیں اور آپ کے بعد کی دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ Contrast اتنا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تکلیف دہ ہوجاتا ہے۔

: -13.

1/4

سوال:

توآپ سے جو یہ سوال کردہے ہیں وہ ٹایدکول Strength مانگنے کے لیے ہے یا دعا کے لیے کہدہے

ير-جواب:

ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس نشست میں آنے کے بعد آپ اس دوسری طرف چلے گئے تو ہڑا کمزور واقعہ ہوگیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کمزور واقعات میں رہنے کے بعد آپ اس نشست میں آگئے اور یہ انچی بات ہوگی۔ آپ کون ی بات انچی بحث جیں؟ یہاں پر آپ رہتے ہوتو ٹھیک ہوتے ہواور پھر آپ وہاں جاتے ہوتو وہاں بڑا ہرا لگتا ہے۔ دوسری بات بہہ کہ آپ وہاں پر رہنے والے لوگ ہواور پھر آپ یہاں آجاتے ہوتو یہ گئی انچی بات ہے۔ اس کو انچی بات بھو کہ آپ اس ماحول سے چلتے بہاں آگئے اور آپ کو قدرت کی طرف سے ہفتے میں ایک آ دھ گھنے کا یہ ماحول ال جاتا ہے۔ ضدا کا شکر ادا کرو۔ وہاں آپ زیادہ وقت گذارتے ہو مینے کے زیادہ دن آپ وہاں گذارتے ہیں اور ایک آ دھا دن یہاں گذارتے ہوتو یہ آپ کو بتا تا کہ دیکھو وہاں گذارتے ہوتو یہ آپ کو بتا تا کہ دیکھو وہاں کا دات کہ یہ بھر ہیں آپ کو بتا تا کہ دیکھو وہاں کا دت کیا ہے۔ میرے پاس آپ نے آتا ہے۔ میں اگر آپ کو جذبات کی آگ لگا کر بھی بھی دوں تو وہاں جا کرآپ بھو جا و

كے تبارے ياس ندوه دفت ہے اور ندوه قوت ب تعورى دير كے ليے آب آئ بواور ائى بريشانى سے آسوده بونے كے ليے آپ آ كي بيخ من ايك دن يا دو بيخ من ايك دن تعورى دير كے ليے آپ آ جا كيں۔ ميرى طرف سے يہاں كا ماحول وہاں لے جائے کی تو تمہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ندیس نے کہا ہے کہ وہاں جا کے تم چراغ جلاؤ۔ ابھی تو میں نے كما يبال بم طن بين بيضة بين آؤ بم أس يريان حالى ع كذركراب آسوده حالى كاتفوز اتجربكريس يوة بم ن كمانيس ے کہ ہم نے کوئی انتقاب بیا کردیا ہے۔ ہم نے کچے بھی نہیں کہا صرف آرام سے بیٹے ہیں۔ اس لیے اس بیٹنے کو نغیرت سجیں۔وہاں کے طالات جو ہیں وہ تو ایکی رہیں گے آپ کے ساتھے۔ یا تو سے ہوکہ یہاں کوئی آپ نے ایبا فیصلہ کرایا ہوکہ کل ے ہم ساج میں یہ کام کریں مے مرایا نہیں ہے۔آپ یہاں بغتے کا انظار کرو پھر یہاں اپنی بات ہوئی ہے باتی اور یا تیں ہونی ہیں۔ بات مجھ آئی۔ پھر آپ نے یہال گھنٹہ آ دھا گھنٹہ بیٹمنا ہے۔ آپ Service کرتے ہو؟ Service آپ نیس چور سے۔ Retirement کے بعدآپ کو Extension منی بہت ضروری ہے۔ آج کے واقعات کے بعد آپ کو اور دا تعات منے ہیں۔ اگر دو دن آپ Service سے باہر دہو پھر تیسرے دن آپ ہم سے دعا کراتے ہو کہ یااللہ رحم فرما۔ ہم کی دعا کرتے رجے ہیں کہ یا اللہ تعالی اس کوٹوکری وے دیے اللہ تعالی اُس کو اچھے واقعات وے دے۔ مطلب سے بے کہ اللہ اُس وتیا میں آپ کوآباد کردے جس دنیا کوڑک کرنے کا بھی خیال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ غري آپ سے برداشت نہيں ہوسكتى ہے۔اب واقعات كاعالم توبيہ بے تنهائى آپ سے برداشت نہيں ہوسكتى ہے۔اب آپ زندگی وہی گذارہ جو کہ گذار رہے ہو۔ پھر کیا کیا جائے؟ یہی غنیمت جانو جو بید ملاقات ہو رہی ہے۔ یا آپ کو باوشاہ بادياجا ع؟ كيا خيال ع؟ يا ملك عن انقلاب برياكردياجائ - جب مك انقلاب بيانيس موتا آب آرام ع كذاره كروا المحى ای ش گذارہ کرہ ابھی یہی وقت تھیک ہے۔ ان کے ساتھ مادا جھڑا نہیں ہے۔ بدے بدے لوگ یہ جھڑا کررہ بین انہیں جھڑا کرنے دو\_\_\_\_ آپاینا سوال پوچھو!\_\_\_\_بولو\_\_\_

Independent سوال ہوچھو بغیر کی بحث کے بال آپ بولو!

يرويز صاحب بوجيس ثا قب صاحب بوليس ادرسوال كرو منف صاحب!

سوال:

سرمنطق اور ای فی می کیا فرق ہے؟

جواب:

پھروہی بات کیا آپ نے کتاب کھنی ہے۔

سوال:

رہم نے دیکھا ہے کہ .....

جواب:

كياد يكهاب آپ نے؟

سوال:

سریہاں یہ Confusion آربی ہے۔

جواب:

منطق میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فخص فلا منی جانے والا ہوتو منطق کی Definition پر پہلے دی کتابیں کھی جانے والا ہوتو منطق Definition پر پہلے دی کتابیں کھی ہے ہے جاتی ہیں۔ آپ بجھ رہے ہیں تال بات کو؟ بینہ ہوکہ میں آپ کوکوئی غیر منطق Definition وے دول۔ اتنا تو بجھے پہ

کہ Logic کیا چیز ہوتی ہاوراس پر کم از کم پھرہ کما ہیں پڑھنے کے بعد کی Definition پھر بھی ادھوری رہتی ہے۔ آپ کو میری بات بھی آئی؟ سوال تو آپ نے بادشائی والا کردیا کہ منطق کیا ہوتی ہے؟ اور یہ کہ Logic کے Truth کیا ہوتا ہے چائی کیا ہوتی ہے ؟ اب یہ جو ہے اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب نہیں مجھ آئے گا 'منطق آپ کو کہاں پر Matter کرتی ہے؟

سوال:

جموتا آ دی برامنطق ہوتا ہے اورخودکوسی بتاتا ہے۔

: باج

كى كو؟

سوال:

جم لوگوں کو معلم لوگوں کو

جواب:

آپ کوجھوٹا آ دی سچا نظرآ تا ہے۔ کیا وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے؟

ال:

كيا پنة كدوه كيا موتا ہے۔

جواب:

كيا وه جمونا موتا ہے؟

سوال:

نہیں Sir 'جم نے پر Detrmine کرنا ہے کہوہ فلا آدی ہے جموٹا آدی ہے۔

:- 19.

آپ بات كوسجمو-آپ تو منطق كى بات كرر بي بير-كيا جمونا آدى آپكوسچا نظر آتا بياده جمونا ب؟ كيا بيآپ كيم بين ب؟

سوال:

نیں برو ید بی نیس چاسر ایک و Determine کرتا ہے۔

جواب:

اب سوال كيا موا؟

سوال:

ع لَى بيه إلى آدى منطق كى زو سے ع نظرة تا ب مرينبيل معلوم ہوتا كدوه ع باجموتا ب

جواب:

كياده ع نظرة تا ب كياده بنده آپ كوي نظرة تا ب؟ اور كرآپ كوشك پرتا ب كري ب كياب

سوال:

€ Doubt =

اچھا یہ Doubt ہے۔آپ اس کو یول حل کریں کرآپ اٹی وفاکی وابنتگی رکھیں۔ جو سیا نظر آئے اس کے ساتھ آپ بھی سیائی کرؤ جھوٹے کوئس کی عاقبت کے حوالے کرؤ لیکن اپنے اندرجو ہے منافقت نہ پیدا کرلینا اس زندگی میں بے ٹار سے بیں اور بے شار جمو فے ہیں گرآ پ کو جہاں کہیں تھ کا شائبہ طئے تھ کا ذرا بھی Doubt طئ آ پ اُس کے ساتھ وابستگی کریں اپنے آپ کی اصلاح کریں ورنہ بے شار بھائیوں ہے آپ محروم ہوجا کیں گے۔ بیسوچا کہ پیدنہیں وہ جمونا بی ہوتو اے آپ نے چھوڑ دیا۔ پھرسو جا کہ سچا گاتا ہے لیکن پیوٹیس وہ جھوٹا بی ہو۔اس طرح ساری دنیا پھر آپ کوالی بی کے گی جیسے بہ بھی جھوٹا ہی ہواور وہ بھی جھوٹا ہی ہو۔ اس طرح آپ کی عرضم ہوجائے گی۔اگر وہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے اورسچا لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ ذرا چل کے دیکھو کہ کیا طالات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جائی کے بارے میں ایک بی بات آپ کو یاد مونی جا بے کہ جا اُس وقت ملے گا جب آپ سے موجا کیں گے۔ جائی کیا ہے؟ آپ کا نام۔ بھی کس کا نام ے؟ آپ کا نام - جب آپ سے ہول گے تو کا کات خود بخود کی ہوتی جائے گ۔ اپنی منافقت سے بچ۔ این اندر سے Hypocritical attitude كالو آپ يج موجاؤ - يا آدى جو به يح كو يا ع كا يا يا آدى بى يح كو يا ع كا ـ جب تک آپ عے نیں ہوں گے آپ کو جانیں طے گا۔کوئی جبوٹا آدی کی سے آدی کے ساتھ تعارف نہیں کرسکا۔اس لے یہ این اغدر کا خیال ہے۔ ایخ آپ کا خیال ہے۔ این اصلاح کرد۔ این اعدر The Truth پیدا کرد۔ وہ پیدا ہوجائے گا۔ جاتی بیرکہ Logic کے اندر نہ پڑو-Logic کیا ہے۔فلفی نے بھی خدا کو دریافت نہیں کیا۔فلفی صرف فلفی ہوتا ہے۔ کیاآ ب ابھی غصے میں آئے ہیں؟ آپ ابھی Irritated بین کیا کسی سے جھڑا کیا ہے؟ ابھی ابھی ہوا ہے ہے۔ آج آپ در سے بھی آئے ہیں۔ کہیں کوئی بات ہوگئ ہے اور آپ کو معاف کرنے کی ہمت نیس ہور ہی ہے اور یادر کھنے کی طبیعت نہیں جا ہتی اُس کو۔ بیآ دی اچھا ہے مگر برے خیال میں کھنس کمیا۔ اے کہو کدا چھا ہوجائے۔آب ہر چز کو معاف كردو\_ايخ آپكوجى معاف كردو\_والي آجاؤ\_اس ماحل مين والي آجاؤ\_بس اتن بات كافى بوتى ب-آب في ان ذہن ہی خراب کرلیا۔

سوال:

معاف كرديا\_

ابك اورسوال:

انہوں نے مجھے لینے آنا تھالیکن آنہیں سکے۔اس لیے پریثان ندہوں۔

کیا آپ ہے پوچھا ہے میں نے؟ سوال: نہیں آپ نے نہیں پوچھا۔

آپاناموال کریں۔ واقعات بیان نہ کریں۔انبان کی عادت ہوتی ہے کدایے آپ کو Project کرے۔

وہ مجتنا ہے کہ میرے دم سے کا نخات میں رونقیں کی ہوئی ہیں۔ بیائے دم سے بی ہے۔ بات مجی ٹھیک ہے بیائے دم تک بی ہے۔

ہاں جی ہے۔ راہے صاحب بولیس \_\_\_ سوال کا موقع ہے بس۔ ایک بات یادر کھنی ہے کہ جہاں اللہ تعالی فرک ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے کی انسان کوکوئی صفت عطا فرمائی وہ اُس صفت کے Acknowledge ہونے کا انتمام بھی خود فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کونظر عطا فرماتا ہے تو نظارے بھی خود بی مہیا کرتا ہے۔اب اپنی نظر کومخاج نظارہ نہ بنانا۔ بید میں وارنگ کے طور پر بات کرر باہوں کہ عطائے نظر کومخاج نظارہ مت بناؤ۔

یہ نسخہ لکھ او کتا ہوں میں کہ جس نے نظرعطا کی ہے نظر کو نظارہ وہ ہی عطا فر مائے گا' جس نے آپ کو ذہن عطا فر ماما' خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا' جس نے ول عطا فرمایا ہے وہ دلبر بھی عطافرمائے گا' جس نے گلا عطا فرمایا ہے وہ سامعین خود ى بداكردے كا\_مطلب يہ ہے كه آج تك اليے بھى نہيں ہواكہ كال عطافرمائے اور سامعين كا ذوق ساعت ند بيداكرے۔ بير یادر کنے والی بات ہے کہ ذوق ساعت وہی پیدا کررہاہے جوآپ کے اعد نغمہ پیدا کرے گا۔ اس لیے آپ اپنی صلاحیتوں کو در یافت کروانی خوبول کودریافت کرو خوبول کا تحفظ کرولیکن خولی Acknowledge کرانے میں زور ندلگانا کیونکہ دہ خود بخود ہوجائے گی۔ عین ممکن ہے کہ ابھی وہ Time نہ ہو Acknowledge ہونے کا۔ اس لیے خوبیوں کو Preserve كرويش آب كوكيدر با بول كدائيس Preserve كرو Destroy شكرو فولي Preserve بوكي تر Acknowledgement وه خود على پيدا كرے گا۔ ايك آ دى جو كيم تھا آ ب كو ملا وہ ايك بولى اكشى کررہا تھا اور اُس میں سے کوئی دوائی بنارہاتھا۔ وہ کہتا ہے مددوائی ایک خاص فتم کی بیاری کو دور کرے گی۔ کہتا ہے کہ وہ بیاری تودنیا میں ہے نہیں آپ کون ی جاری کی بات کررہے میں ایس کوئی بات ہے جی نہیں۔ کہتا ہے کہ بدایک ایس جاری ہے جس میں سایک واقعہ بوں ہوجائے تو سائس کا علاج ہے۔ ابھی وہ بیاری پیدائیس ہوئی جس کا علاج اُس نے بیدا کرلیا ہے۔ آب ادھر سے علاج پیدا کیا اور اُدھر سے بھاری پیدا کردی کو علاج اور بھاری ضرور ال جائیں گے۔ مداللہ تعالیٰ نے کمال کیا ہے دنیا کے اندرفن پیدا کردیا ہے خوب صورت بات رکھی ہے کہ جس کو جو چڑ عطا فرمائی ہے اُس کی Market خود بدا كردى ہے اورأس كى يذيرائي كرنے كا موقع بھى خود پيداكيا \_كوئى حسن ايبانييں ملے كا جس كو جائے والا ندملا ہو۔ برحسن كو عائن والاطع كا-اب مراه كبال موتا عانسان؟ جوي محتاع كريل حن مول اور عائن والا الده موكة بي، ب جھوٹ بولٹا ہے۔ حسن اگر بوتو خود بخود جا بنے والائل جائے گا۔ اپنے آپ کوحسن مجھنا اور جا بنے والوں کے اند مے پن کا گلہ کرنا' یہاں ہے گراہ ہوتا ہے انسان کہ میں سب ہے اچھا آ دمی ہوں کوگوں کو بچھ نہیں آتی ' یہ بیوتوف کوگ ہیں۔اب یہاں ے گراہ ہو گیا بندہ۔ ا مجھے کو اللہ تعالی خود بخود Acknowledge کرا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ تیفیبروں کی بات حضور یاک کی بات دیجھو کہ کون سے زمانے میں کلمہ ہم برآیا صداقت کا بیالم ہے کہ آج بھی اسے دور ہم کھڑے ہوئے اس کلے برائی جان شارکرتے جارہ ہیں۔صداقت کہاں سے چلی کس زمانے سے چلی ہے اور آج تک مارے یاس چلی آربی ہے۔ صداقت کے اندراعتادِ صداقت کا بیا عالم ہے کہ آج تک آپ لوگوں کے اندر برآپ کا ایمان ہے۔ اندازہ لگا كيں۔اس يرآب نے اوركوئي محقق نبيس كى۔ بس سه جاراايمان بے مطلب سے ك جہال پيغبرى عطا ہوئى وال أمت ضرورعطا ہوگ۔ بیاللہ کے کام بین اور عطا ہوجا کیں گے Followers ان لوگوں کوجن کے پاس خولی ہوتی ہے۔ حسین كو جائة والامل جائے كا عقل والوں كو بجھے والے ال جائيں كے اور صاحبان مرتبدكو مرتبح ال جائيں محرآب ايك Time کا' ایجے وقت کا' اچی خونی کے ساتھ انظار کرو۔ اپنی صلاحیتوں کو قائم رکھو۔ اور کسی نے ٹھک کہا تھا They also serve to only stand and wait اور پہ بڑی مروس ہے۔ اپنی خولی کا تخفظ کرو۔خولی کی مارکیٹ جو ہے وہ

الفتكو\_29

سوال:

لیکن سر! انتظار کے لیے صبر کی ضرورت ہے؟

جواب:

انظاری بات کردے ہیں؟

سوال:

انظار کوئی آسان چز تونبیں ہے۔

جواب:

دیکھوکمال کی بات ہے اس کا ایک فقرے میں جواب دیتا ہوں۔ جس چیز کا آپ انتظار کردہے ہیں وہ چیز آپ

کے پاس ہے۔ لینی جس چیز کا آپ انتظار کردہے ہو وہی چیز آپ کے پاس ہے۔ کیونکد انتظار بے تعلق نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟

انتظار بے تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک چیز بے تعلق نہیں ہوتی ہے اور وہ انتظار ہے۔ مجبوب کا انتظار مجبوب کا حصہ ہے۔

مجبوب کی یاد مجبوب کا حصہ ہے۔ یاد ماضی ہے تعلق رکھتی ہے اورانتظار آنے والے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بیدونوں

مجبوب کے جے ہیں۔ بلکہ یہ مجبوب ہی ہیں۔ اگر مجبوب کا جہہ کیا جائے کہ مجبوب کیا ہے تو یا و استفاا ہے یہ مجبوب ہے۔ وہ

مجبوب کے جے ہیں۔ بلکہ یہ مجبوب ہی ہو وہ می مجبوب کا ترجمہ کیا جائے کہ مجبوب کیا ہے تو یا و استفاا ہے؟ کہ یا دسلامت

رہے اور انتظار سلامت رہے۔ یاد ہے اس کے ساتھ گز را ہوا زبانہ اور انتظار ہے آئندہ ملاقات کا اہتمام۔ چاہے وہ کی انداز

مہبوتا نظار نہیں ہے۔ اعتباد کی بات کا؟ اپنی صداقت کا۔ اس کے لیے دعایت نہیں مل سکتی۔ اب انتظار ہیں ہم رعایت نہیں

مریحتے۔ انتظار تو انتظار ہے۔ ہیں نے آپ کو ایک فقرہ بتایا تھا کہ انتظار کہلاتا ہے۔ کیا آپ فراق میں ہے گز درہے ہیں؟

مریحتے۔ انتظار تو انتظار ہے۔ ہی نے اور یہ ہوت کا میں خوری عطا ہے۔ اس کی یاد میں یہ کہ سے ہیں کہ سے

میں کے انتظار ہوت کی موات کے انتظار ہے۔ اور یہ ہوی عطا ہے۔ اس کی یاد میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا اسلام ہیں ہیں ہیں۔ انتظار کہلاتا ہے۔ کیا آپ فراق میں ہے گز درہے ہیں؟

مریحت کا تعلی کو تو کو سال کے انتظار ہے۔ اور یہ ہوی عطا ہے۔ اس کی یاد میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے ہیں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کے سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیے کہ آردو کا سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کے سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کا سلیک کور کیات کو ایک کور کور کے کہ آردو کے سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کے سلیے میں یہ بیات آئی ہے کہ آردو کے سلیے کیا کہ کور کے کور کیاتھ کیا کہ کور کے کہ آردو کے سلیے کیا کہ کور کیاتھ کی کور کیاتھ کی کور کیاتھ کیا کور کیاتھ کور کے کور کیاتھ کیاتھ کی کور کیاتھ

قیام انظارے ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جب محبوب مل کیا تو یہ بھی آ رزوکا بجھنا ہے۔ انظار جو ہے یہ آرزوکے شعلے کو قائم رکھتا ہے۔ انظار آپ کو قائم رکھتا ہے اور اُس کو فراق کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمیشہ ہمیشہ کا انظار ہے۔ بیٹم نہیں ہوتا۔ وہ داستان فراق ہی ہے داستان الفراق ہے زندگی ہے داستان الفراق۔ وہاں مسلسل فراق ہے۔ جتنا زیادہ فراق ہوگا تنا Divine ہوگا۔ جتنا زیادہ فراق ہوگا آئی زیادہ Divinity ہوگی کیونکہ کھمل Divine کھمل انظار ہے۔ آپ نے غور کیا ہے بات یہ کہ کھل Divine کیا ہوتا ہے؟ کھمل انظارے کہ ہم اللہ کو بھی نہیں یا سکے ہم اُس کو یادر کھتے ہیں اور انتظار

خداكرے كريد كه دورى ند مو بركز

اور یدد که دور نیس ہوتا اللہ تعالی اس کوطویل کرتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وصال جو ہے بیآ رزوکو والی لینے کا نام ہے۔ دینے والے اپنی آرزو والیس بوتی دلیر روعیں جو ہیں وہ والے اپنی آرزو والیس لیے لیتے ہیں جب وصال ہوجاتا ہے۔ اس لیے وصال والی بات نہیں ہوتی دلیر روعیں جو ہیں وہ فراق اورانظار کو ترجیح دیتی ہیں۔ اچھا ہوتا ہے سفر انظار کا۔ انظار استا ہوتا ہے۔ یاد آشائی ہوتی ہے بال صاحب بولیس اورکوئی ہوئے۔

سوال:

دین اور محبت میں کیا Dynamics کی ہیں کہ ابتدا میں تو کچھ قربتیں کچھ مجتبیں اور کچھ ملاقاتیں میسر ہوتی ہیں اور جب انسان ان کا اعلان کر بیٹھتا ہے اقرار کر بیٹھتا ہے تو پجر فاصلے بڑھ جاتے ہیں' دُوریاں بڑھ جاتی ہیں؛ پھر انظار شروع ہوجاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دین سے تعارف سے پہلے تو کچھ انظار جلدی پورا ہوجاتا ہے لیکن جب واقعی دین کی وہلیز میں واضل ہوجاتے ہیں تو پھر انظار کے لیمے زیادہ طویل ہوجاتے ہیں۔

جواب:

دیکھو بیسوال مجھنا مشکل ہے۔

سوال:

-3.

جواب:

سوال ہے ہے کہ دین میں جب ذات کا محبت کا مقام آ جائے او اور کیفیت ہے۔ جب ذات کے بعد Code کا ضابطہ کا عمل ہے پھراس کی اور کیفیت ہی جوجاتی ہے۔ یہ تھیک بات ہے۔ اب اس میں سارا راز یہ ہے کہ دین کی طرف راغب کرنے والی وہ ذات ہی ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ بعد میں پھھ کی ہیٹی ہوجاتی ہے انتظار کروایا جاتا ہے تو وہ ذات آگے پھر ضابطہ اخلاق ہے یہ قانون ہے ذات آگے پھر ضابطہ اخلاق ہے یہ قانون ہے ذات آگے پھر ضابطہ نافذ کر دیتی ہے یعنی قانون خابطہ نافذ ہوجاتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ ضابطہ اخلاق ہے یہ قانون ہے ایک خاص نظام پراللہ اکبر کرو رکوع کرو ہو جود کرو۔ پھر انسان اس میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ سے خاص نظام پراللہ اکبر کرو رکوع کرو ہو جاتی ہو دوری ہو جاتی ہے تو دوری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک باز مہلی بار جب وہ پھارتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہل ہمیشہ اس کی طرف سے ہا در وہ ہمیشہ بی ساتھ دیتا ہے۔

سوال:

لکن بزرگانِ دین کے ملفوظات میں اوران کے کوائف میں بیشتر تو یہی کیفیت ہے کہ ایک دفعہ خداے قربت کا لھے جو انہیں نصیب ہوتا ہے اُس کے بعد عمر دوسرے لمجے کے انتظار ہی میں کثتی ہے۔

جواب:

یہ فیک ہے۔ یس نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ، پھر من او کہ طاش اُس نے کیا جس نے پالیا۔ طاش کس نے کیا؟ جس نے پالیا۔ پانے بغیر طاش نہیں کر بکتے ۔آپ جس کو طاش کررہے ہو اُس کو آپ پا چکے ہیں۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں مزل ہمنز ہوتی ہے۔

موال:

سر!أس ميں احماس تو يوں ہوجاتا ہے كدايك چيز جو لي تحى دہ كم ہوگئ ہے۔

جواب:

نہیں وہ گم نمیں ہوتی ہم کا تو بتار امول ای کوآپ تلاش کھدرے میں نال۔

سوال:

-3.

جواب:

اصل میں آپ نے علاش کرتا ہے۔ جو لمی تھی وہ بھی آپ کا تصور تھا۔ اور جو گم ہوگئ ہے یہ بھی آپ کا خیال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ علاش کا نام بی ملنا ہے۔ وین میں علاش کا بی نام ہے ملنا۔

سوال:

سر يول لكنا ہے كہ يومجوب اور ضدافكل دكھا كے كم جوجاتے ہيں۔

جواب:

یہ تو آپ کے الفاظ ہیں ناں۔ وہ شکل دکھا کر گم نہیں ہوجاتے بلکہ شکل دکھا کر ہمراہ ہوجاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہمراہ ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح ہمراہ ہوتے ہیں۔ یہ اس میں جمراہ ہوتے ہیں جو کہنا ہے کہاں ہے میری روح۔ کہنا ہے کہاں ہے میری روح۔ کہنا ہے کہ میں روح کی تلاش میں جارہا ہوں حالا تکہ روح ساتھ ساتھ ہے۔

سوال:

جی وہ ٹھیک ہے کہ دل سے ہروقت کوئی کہتا ہے کہ ۔ میں نہیں تھے سے جدا غور سے سن سے کہتا تو ہے سامنے نہیں آتا

يواپ:

دیکھویے کہیں بات ہے سامنے اُس نے آنائی نہیں ہے۔ مطلب سے ہے کہ اُس کے سامنے آنے کا طریقہ بی اور ہوتا ہے کہ جب تک تیرے سامنے دنیا ہے اُس نے تیرے سامنے نہیں آنا۔ جب ہر چیز تیری نگاہ سے ہٹ جائے گی وہ سامنے آجائے گا۔ اس کا آ مناسامنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی آ تھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں اور آپ اردگرد کے ماحول سے غافل ہوتے ہیں اس وقت وہ سامنے آتا ہے۔ اُس کی Visible form جو ہے آپ کے آنووں کے زمانے ہیں ہے۔ باتی سے کداس نے سامنے نہیں آنا۔

موال:

سر! آنسوؤل کا زمانہ بھی تو عطابی ہے۔

جواب:

ہاں عطا ہوا کیوں نہ عطا ہوا ہے بڑی عطا ہے اور بڑی ہی عطا ہے۔ بررا خیال ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی عطا ہے۔ جس کو آ و بحرگا ہی عطا ہو جائے اور بے بڑی عطا کی بات ہے عبادت سے زیادہ عطا ہے۔ اگر عبادت عطا ہوجائے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ میں نے آ پ کو بری بات ہے۔ میں نے آ پ کو ایک عطا ہوجائے بڑی بات ہے۔ میں نے آ پ کو ایک شعر بنایا تھا چرس او

دشواري حیات مجمی مختمر نه ہو تیری نگاہ لطف اگر جمسفر نه ہو

اب آپ بیردیکھوکہ ہے

اتا عم نه کر که نه هو لذتِ عم اتا کرم نه کر میری آگه تر نه هو

اب آپ وہ شعرسنو \_

میری شب منوان نے دی جھ کو بے دعا داکن میں تیرے آہ سح ہو سح نہ ہو

تو آ و سحر ہی رہتی ہے اور سحر نہیں ہوتی۔ بیعطا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آ و سحر دے۔ اقبال نے صاف صاف کہد دیا ہے کہ اس ے آپ کا ہر چیز کا مسئلہ عل ہوجائے گا

> مجھے آہ و نغانِ نیم شب کا پھر پیام آیا سنجل اے ول کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا

یے عطا اُدھرے آتی ہے۔مشکل مقام حل ہوجاتے ہیں جب وہ عطا فرماتا ہوتو۔ تو یہ بھی ایک عطا ہے۔ اور کوئی سوال ا اچھا ایک بات و کھو کہ گدھا، گھوڑا بھی نہیں ہے گا۔بس اس کے اندر ہی سارا راز ہے۔ کوشش فطرت نہیں بدلتی باتی سب کھ کھھ بدل عمتی ہے۔کوشش نصیب نہیں بدلتی باتی سب کھھ بدل عمتی ہے۔

سوال:

كوشس توجم كرتے بيں۔

انواب:

کوشش ایک خاص نصب العین کے مطابق Effort کرنے کو کہتے ہیں اور پھر آ گے نصیب کیا ہے؟ یہ پھر اللہ کے کام ہیں ، جو ناکام ہوگا وہ بھی کوشش ہی کرے گا اور کامیاب آ دی بھی کوشش کرے گا اور ہوسکتا ہے کہ ناکام آ دی زیادہ کوشش کرے بلکہ ہوسکتا ہے کہ چور کی زیادہ محنت ہو جس نے پرائے گھر ہیں چوری کرنی ہے۔ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اس وقت تک جب وقت جا انسان اپنے گھر میں داخل نہیں ہوسکتا 'رات کے وقت تاریکوں میں ۔کوشش کو گمرائی کہا گیا ہے اُس وقت تک جب تک نصب العین کی صحت نہ ہو ۔اگر نصب العین کی صحت نہ ہو ۔اگر نصب العین کی حت نہ ہو ۔اگر نصب العین کے ہے ۔ اس کو پورا انعام ملے گا۔ کوشش کو Achievement بنانے پر اصرار نہ کو کوشش کا ناکام ہونا بھی قبول ہے اور اگر مقصد برا کرنا۔ آپ بھی دیا وی چڑ نہیں۔ کیا سمجھ آئی؟

سوال:

## آپ كهدر ب تھ كەفطرت نبيل بدل عتى توانسان فطرت كيم بيچانے؟

جواب:

یہ و ادرسوال ہوگیا۔آپ کو پچھا سوال بھے آگیا؟ ہیں نے کیا کہا ہے؟ اگر مقصد برا ہوتو کامیابی سے بدتر کوئی چیز خیس ۔ یہ بات بھی آگئ؟ سب سے یُری چیز ہے کامیابی جب کہ مقصد یُرا تھا ادراگر مقصد نیک ہے تو ناکامیابی بھی اچھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی Intention کے مطابق ماپ جاؤگ آپ کاعمل جو ہے وہ نیت سے ماپا جائے گا۔ اب یہ کہ فطرت کیے فطرت کو پچپانؤ یہ تو الگ کہائی ہے کمی داستان ہے۔ ایک دفعہ پہلے یہ سوال ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا۔ انسان اپنی فطرت کیے پچپانے؟ یہ سوال ہوا تھا؟ غالبًا آپ ہی نے کیا تھا۔

سوال:

# بالكل ابالكل اسب سے زیادہ مشكل بات سے كر پہچان كيے كري ؟

-19

میل بات یہ پیچانو کہ میں انسان ہوں۔انسان ہونے کا شرف پیچانا چاہے کدانسان ہونے کا شرف آپ کو کیے الما - صرف آب كى بات كرر بابول ميه جميع الناس كى بات نبيس كرد با بول - آب ايك تويدكدانسان بون ك تاطے اي اندرشرف دریافت کریں۔ چرمسلمان ہونے کے حوالے سے ایدر جو ہے اسلامیت دریافت کرو۔ اوراستعداد کے حوالے ے اپی صلاحیتوں کو دریافت کرو غور کیا کرو کہ کون می چیز کیا ہے۔مثلاً سے برندہ ہے اس کی برواز کہاں تک جاسکتی ہے میہ جانور ہے جوفلاں جگہ تک دوڑ سکتا ہے اور آ مے نہیں جائے گا۔ ایے آپ و کیمتے رہے ہیں ۔اب ای انسان کو دیموکہ برکہاں تک جا سکتا ہے کس Extreme تک بیانان جا سکتا ہے۔اس کو پہاٹا کرو۔ پھراس کے اندرآ پ کومعلوم ہوجائے گا کہ آپ ک استعداد کیا ہے یا آپ کی فطرت کیا ہے اللہ کے حوالے سے کیا ہے اللہ کے دین کے حوالے سے کیا ہے اسے آغاز کے حوالے ے کیا ہے انجام کے حوالے سے کیا ہے کون سامال کب چھوڑ کے جانا جا ہے ہو کون سے حوالے سے آپ جانا جا ہے ہو۔ اس میں اگر Sincere ہو جا کیں تو کوئی Confusion نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ چاہتا کیا ہے انسان؟ انسان خواہش ك والے سے پچانے اپنے آپ كوا اپن آرزوكي لكھ لے كم ميں بير جا بتا ہول دہ جا بتا ہول كر تتي لكل آ سے كا كى دانا س پوچھو کہ یہ میری خواہشات ہیں اب میں کون ہوں؟ پت چل جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ یہ خواہشات کے حوالے ے ہوگا۔خواہشات جو ہیں یا تو یہاں رہے والی ہوں گی یا یہاں سے نکلنے والی ہوں گی۔ جس آ دی کے پاس یہاں رہے گ خواشات زیادہ میں وہ اور طرح کا آ دی ہے ۔اللہ تعالی نے تقتیم کردیا کر" ومنکم من یویدالدنیا ومنکم من يريدالآخوة -"تم من عاول بي جو دنيا كے طلب كار بين اورتم من عالوگ بين جو آخرت كے طلب كار بين ونيا كا طلب گار جو ب جب أے میحسوں ہو جائے کہ میں دنیا کا طلب گار ہوں پھراہے آپ کو دریافت کرنے میں آسانی ہوگی۔ ادر اگر محول ہو کہ میں آخرت کا طلب گار ہول تو آپ آسانی سے اسے آپ کو دریافت کرلو گے۔ آپ آخرت والول کے ساتھ شائل ہوجاد تو دریافت ہو جائے گا۔ اگرآپ دنیا دار ہوتو دنیاداروں کے ساتھ شائل ہوجاد۔ اس طرح آپ دریافت جوجاد کے۔ جو چیز آپ کوآ زردہ کرنے لگے تو مجھو کہ یہ End ہے۔ یہ مجھ لو کہ یہاں میں اداس ہو جاتا ہوں اوراس سے آ کے میں نہیں جا سکا۔ یہاں یہآ پ دریافت کر لیں۔ یہ سب اپنی پند اورنا پند کے حوالے سے بھی دریافت ہوجاتا ہے خوثی اورغم کے حوالے سے بھی دریافت موجاتا ہے اورائے بزرگوں کے حوالے سے دریافت موجاتا ہے۔ پہ چل جاتا ہے۔ آپ مسلمان تو ہو مسلمان ہونے کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو پہلان اور مسلمان ہوتو بس مسلمان رہو یہ کافی ہے آپ

-25

آپ کو میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ کوشش سے نصیب بداتا ہے یا نہیں بداتا ہے جہ آئی بات؟ کوشش سے نصیب نہیں بداتا ہے میں دائت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تاکام لوگوں نے بدائی نصیب کی الگ داستان ہے۔ انسان کوشش کرتا جائے آخر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تاکام لوگوں نے یا بدنصیب لوگوں نے زندگی میں بودی کوشش کی ہے۔ بدنصیب جو ہے وہ بدنصیب بن رہا۔ اُس کو کامیا بی والا وائرہ بی نہیں ملک وہ کولیو کے بینل اور کنو کی کے میں گرخ کی طرح محنت کرتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے وائر نے میں رہتا ہے اور جن کو نصیب لی گیا اُنہیں بلند پروازش جائے گی۔ بس وعایہ کرو کہ اللہ تعالی کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے بچوارہ۔ جو اللہ عطا کرے وہ بہتر ہے۔ ہرآ دی کوشش کرے گا کہ زندگ کو کامیاب کرے' کسی کی ہوتی اور کسی کی نہیں ہوتے۔ ہرآ دی کوشش کرے گا کہ زندگ کو کامیاب کرے' کسی کی ہوتی اور کسی کی نہیں ہوتے۔ ہرآ دی کوشش ہوتے ہیں' پچھ نہیں ہوتے۔ کوشش تو سارے کرتے ہیں سے باس صنیف صاحب بولیس۔

سوال:

سر اکیا نصیب جو ب دعایا عبادت سے بدل سکتا ہے۔

جواب:

سوال:

سر! كيا كوشش كونصيب نبين كه يحة؟

جواب:

نہیں' کوشش کونصیب نہیں کہ کتے۔

سوال:

جس کا نصیب بی کوشش کا ہے۔

جواب:

آپ بات کو مجھا کرؤ بحث نہ کیا کرو۔ کوشش کو ہم نعیب نہیں کہیں ہے۔ ہم نعیب کو ہی نعیب کہیں گے۔ وہ نعیب بھی گے۔ وہ نعیب جو آپ کول چکا ہے اُس کو ہم کیے کوشش میں شامل کریں۔ ہمارے ہاں ہم جو مسلمان ہیں ، ہمیں تو کوشش کے بیڈر بی اسلام مل گیا۔ اس میں آپ کی کوشش کیا ہے؟ یہ نعیب ہے۔ کوشش کے علاوہ تمہارے انسان ہیں ، ہمیں تو کوشش کے حاوہ ہمارے انسان

بنے میں تمہاری کی کوشش ہے۔ تمہاری کوشش کتی شامل تھی آ کھ حاصل کرنے میں کوئی ناں۔ وہاغ حاصل کرنے میں آ تھ حاصل کرنے میں اور والدین کے حاصل کرنے میں اولا دوں کی کیا کوشش ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ فلطی کریں گے۔ یہ موسکتا ہے کہ آپ نے گناہ کے لیے کوشش کی ہو۔ باتی تو ہر چیز آپ کوخود بخو دہتی آ رہی ہے۔ سورج ذہتا ہے کہ سورج ڈو ہتا ہے۔ یعنی کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوا ور آپ کا سفر سورج طے کر دہا ہے۔ آپ کہیں نہ آتے ہو جاتے ہو وہ می آپ کا سفر جو ہے سورج طے کر دہا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوا ور وہ آپ کو جاتے ہو وہ می آپ کو اور وہ آپ کو جاتے ہو دہ آپ کی کوشش نہیں ہوئے ہوا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوا ور وہ آپ کو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو ہی ہے۔ کہ یہ کوشش کس کی ہے؟ یہ کی کوشش نہیں ہے۔ کوشش جو ہے یہ ایک وہ ہم ہے ایک خیال ہے۔

کیا جنت اور دوزخ بھی نعیب سے ہیں؟

بواب:

جنت اوردوز ن نفیب ہے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے بتادیا ہے کہ جنت اوردوز ن کیا ہے تو جس آدی کے پاس شعور ہے ، ہ ذمہ دار ہے۔ اگر شعور نہیں ہے تو ذمہ دار نہیں۔ جوآدی پردگرام بنا تا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ پردگرام نہیں بنا تا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ پردگرام نہیں ہے آری ہے ہو تو آدی پردگرام بنا تا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ پردگرام میں چلنے دار ایس اس جائے ہو نو آپ فرمہ دار ہو۔ دوز ن میں جانے ہے فی جانا کو نکہ تم جانے ہو دوز ن نس بنا تا ہوں کر جو ہو جو ہو پردگرام نہیں بنا تا اس کا پردگرام فطرت خود بناد بتی ہے۔ تو چلنے دوز ن نس کو۔ جواب دہ وہ بی ہو بااختیار ہو۔ اگر آپ بااختیار نہیں ہیں تو دوز ن جن ہو کا کام نہیں ہے بلکہ بدد سے والا کا دور ن جو اس آب ہو ہو اگر آپ بااختیار نہیں ہیں تو دوز ن بین ہود نیا میں بااختیار نہیں رہے وہ در دار نہیں ہیں جود نیا میں بااختیار نہیں رہے وہ در دار نہیں ہیں دوز ن جن کر جو ہو اگر آپ بااختیار ہو آپ بیا تھیار ہو آپ جو تھر اگر آپ بااختیار ہو آپ جو تھر اس ہو جو اگر آپ بااختیار نہیں ہو تھر اگر آپ بااختیار ہو آپ جو تھر اگر آپ بالختیار ہو آپ جو تھر اگر آپ بالختیار ہو آپ جو تھر تی ہود نیا میں بااختیار نہیں دور نے جو اگر آپ بالختیار ہو آپ جو تھر اگر آپ بالختیار ہو آپ ہو تھر تھر تھر تی ہود نا مدن خرج کا حساب کرتے ہو دور ن خاک کرتے اور دن بچائے کا جا جو تھر گر آپ دور ن جو بیاں زندگی میں آپ کو بیسہ حاصل کرتے اور خرج کرتے کا فرق معلوم نہ ہو بے کے ہوسکتا ہو ہو جائے اور دوز ن جنت کا فرق معلوم نہ ہو بیا ہو دور ن جنت کا فرق معلوم نہ ہو بے کے ہوسکتا ہو دہ دور نہیں ہیں تو وہ اور ہیں۔

سر إ كيا كوشش اورعبادت كبيل يجابحي موجاتے بين؟

جواب:

کوشش اورعبادت کیجا ہوجاتے ہیں' کہیں کہیں ہیں یہ کیجا ہو سکتے ہیں۔عبادت بھی بھی آپ کے اندرازخود پیدا ہوجاتی ہیں اور بھی بھی کوشش سے پائی جاتی ہے۔ کوشش کرو' جا کو سوجاو' نصف شب ہوگئ ہے' باوضو ہو جاو' رونفیں لگا دو' اللہ کو یاد کرو۔ یہ سب کوشش سے ہوتا ہے۔ اور بھی بھی آپ کے علم میں نہیں ہوتا اور آپ جل رہے ہیں۔ بھی بھی بغیر کوشش سے ہوتا ہے۔ کوشش سے عبادت کوشش سے ضرور ہو بلکہ آ دھی عمر تو عبادت کوشش سے ہی ہوتی ہے۔ عبادت کوشش سے ہی ہی کے ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حیلہ ہے۔

عشق کی ابتداء عجب عشق کی انتها عجب گاہ بہ حلیہ می بُرو گاہ بزور می کھد پہلا صدیہ ہے کہ آپ حیلہ سے چلتے ہو کہ کوشش کوشش ۔اور آخری حصد آگے دہ زور آور۔خود لے جاتا ہے۔ آپ ایک اقد Magnetic Line میں آجاتے ہو۔ بس مچر ٹھیک ہے۔ اب Magnetic Field میں جاتا جو ہے یہ ایک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ کوشش۔ آگے کیا ہے؟ آگے اُس کا دائرہ ہے وہ لے جائے جہال مرضی لے جائے۔ ہال بولا۔ پوری بات پوچھو \_\_\_\_ کوشش سے ہر بات اچھی ہوجاتی ہے۔

پیدائش سے پہلے سب انسان بچ کی صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں گھر اللہ نے کی کو اچھا نصیب اور برانعیب کیوں دیا ہے؟

جواب:

کوے نے اور میرے سیاہ کیوں دیے۔ بیسوال ایھی طے نہیں ہوا۔ جو اور میرے سیاہ کیوں دیے۔ بیسوال ایھی طے نہیں ہوا۔ جو اب نہیں ویا اللہ تعالی نے۔ بید کہ آپ نے پہاڑ بنائے تو دریا کیوں بنادیے۔ اس کا جواب اُس نے نہیں دیا۔ اُس نے کہا اس کو پہنے پہچانو دیکھو چر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ کہ جب تم اپنی زندگی چھوڑ و کے پھر تہمیں معلوم ہوگا کہ میں نے کیسی خوب صورت کا نکات پیدا کی ہے۔ بیونی سوال ہے کہ اگر ستارے بنائے ہیں تو زینن کیوں بنائی ہے۔

سوال:

نہیں تھوڑا سافرق ہے کہ سب انسان تو ایک جیسے ہیں۔

: 219

١٧٤ ١١٠ ١

سوال:

مطلب ہے کہ بظاہروہ ایک جے ہیں۔

جواب:

اللہ تعالیٰ ہے لوگوں نے پو تھا کہ بہتو ٹھیک ہے کہ بہ فہ ہب اور دین آپ کا ہے لیکن بیہ بتا کیں کہ فلال فض کو پیٹیم کیوں بنایا 'ہم میں ہے کی بغادیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بیہ ہے کہ جھے ہے نہ پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے بلکہ بیا تیاری کرو کہ میں پوچھوں گا کہتم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم تیاررہو کہتم ہے پوچھا جائے گا کہتم نے ایسا کیوں کیا۔ اب' کیوں 'نہ کرواور باتی بات بچھاو۔ باتی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرق فرق فرق بیدا کیا 'رنگ ریا کی کو پھول بنا دیا 'کی دریا بنا دیا 'کی دریا بنا دیا 'کی کو پھول بنا دیا ۔ بناد ہے۔ بیداللہ کے کام ہیں۔ سب اس کی دوئی ہے۔ مثل پیدائسی طور پر بندہ سیاہ پیدائش طور پر اس کا ریگ اور کردیا۔ وہ کرتا رہتا ہے۔ کی کو Pollower ' آئتی بنا دیا اور کی کو پیٹیم بنا دیا۔ کی کو موثی بنا دیا۔ بیٹ دیا اور کی کو پیٹیم بنا دیا۔ کی کو موثی بنا دیا۔ بیٹ کے درویش اس مقام پر آگر ایکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ

كيهه جانزال بيل كون

کہتے ہیں کہ پیٹنہیں کہ بیں کون ہوں اور بیکیا ہے۔ کہتا ہے کہ بیدوہ اللہ ہے جوسب کرتا رہتا ہے آپ ہی فرعون بناتا ہے اور آپ ہی موئی بناتا ہے۔ پھر جھڑا ہو جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ واہ سجان اللہ موئی الظیار کو کنزوری وے دی اور فرعون کو طاقت دے دی۔ اوروہ خود دور بیٹ کے بید یکھتا رہتا ہے۔ وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کہی کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی باتوں پراعتراض نہ کرو

مُفتَكُو \_ 29

اور أے مانے جاؤ كماليے بى ہے۔ أس نے آپ كو ذاتى طور برخوش قسمت بنايا۔ الحمداللہ بردهو شكرادا كرو۔ آپ لوگوں كے خوش قسمت ہونے كا امانات بوروش بيں۔ آپ لوگوں كواللہ نے بردافيض عطا كرديا كرائے تي فيبر الله كى أمت سے پيدا كرديا۔ يہ بوا بى احسان ہے؛ بوا بى احسان ہے بہت كافى بات ہے۔

سوال:

يدنصيب جو إه جنت اورجنم تك بيا أس ي آ مح بهي ب

جواب:

اگرآپ وہاں تک نہ جائیں تو کیا گزارہ نیس ہوتا۔

سوال:

وہ تو ٹھیک ہے لین میں یہ پوچرد ہاتھا کہ کیا بدھیبی آ مے بھی چلے گا۔

جواب:

کیا دوزخ آ کے جائی چاہے۔ میں یہ بتارہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بذھیبی ہے بی ٹہیں۔ آپ بذھیبی کی طرف کہاں ہے آگئے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے بی اسلام میں داخل کردیا دہ خوش قسمت ہیں۔ خوش نھیب آ دی جنت سے بھی آ زاد ہے وہ اللہ کے قرب میں ہے۔ اب آپ کو اس میں کیا دِقّت ہے؟ بولو\_\_\_ آج کھل کے بات کرلو\_\_\_

مرووح کے بغیری ال کیا۔

جواب:

نعیب تو مجمی نیس بدلے گا۔ کمال تو یہ ہے۔معافی نعیب میں ہے۔

سوال:

بيآخرت تك بوتو تحيك بــ

جواب:

آخرت سے پہلے آپ عذاب میں سے کول گزررہ ہو۔ یہ بات آپ کو کس نے بنادی ہے۔ اب آپ الی بات کررہ ہوکہ آخرت سے پہلے تحوثری Punismhment تو ہوجائے گی پھر ہم بخشے جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بنارہ ہیں کہ اسان آخرت سے پہلے کی عذاب میں سے گزرتا چاہتا ہے کیل نہیں ؛
آپ لوگوں کے لیے بخش ہے۔ اگر آپ کے پاس آج کا دن تو بکا دن ہو تو آج سے پہلے کے گناہ معانی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اب تو بہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ضرور پریٹان کرتا ہے کہ دوزن کی سرکرنی ہے۔ سرکیوں کرنی ہے گورے ہیں کہ ہمارے پاس تائم نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس وقت ہے؟ تو ب کی تو فیق ہے؟ جس کے پاس تو بہ کی تو فیق ہے اس کو جذت کے چھوڑ نے کی جرائے ہوں پیدا ہوئی۔ دوزن اس کے لیے ہے جو تو بہ کے مقام پر اگڑ جائے مقام استغفار پر نہ کرکے گئا ہوں کہی کرتا ہے شیطان کے ۔ انسان جرم بھی کرتا ہے گاناہ بھی کرتا ہے شیطان کے ۔ انسان جرم بھی کرتا ہے گاناہ بھی کرتا ہے شیطان کے ۔ اور انسان نے کہا کہ یا اللہ بمیں تو معاف کرد کے استغفار نہیں کرنی میری گلطی کوئی نہیں ہے میرا کیا جرم ہے۔ اور انسان نے کہا کہ یا اللہ بمیں تو معاف کرد کے استغفار نہیں کرنی میری گلطی کوئی نہیں ہوئی۔ کہا ہے کہ میں نے استغفار نہیں کرنی میری گلطی کوئی نہیں ہے میرا کیا جرم ہے۔ اور انسان نے کہا کہ یا اللہ بمیں تو معاف کرد کے استغفار نہیں معانی ما تکنے کا عمل موجود ہے تو آپ استفامت سے دوران مان نے کہا کہ یا اس کا نصیب درست ہے۔ اگر آپ کے پاس معانی ما تکنے کا عمل موجود ہے تو آپ استفامت سے دوران نی میں کا نام کا کہا تا کہا کہ یا اس کا نصیب درست ہے۔ اگر آپ کے پاس معانی ما تکنے کا عمل موجود ہے تو آپ استفامت سے دیران کیا کہ کہا کہ کی اس کا نصیب درست ہے۔ اگر آپ کے پاس معانی ما تکنے کا عمل موجود ہے تو آپ استفامات سے دیران کیا کہا کہ کو تو آپ استفامات سے دیران کیا کہ کہا کہ کو تو آپ استفامات سے۔ اگر آپ کے پاس معانی ما تکنے کا عمل موجود ہے تو آپ استفامات سے۔

پہلے کس مقام ہے گزرتا چاہج ہیں۔ آسودہ کیون نیس ہوجائے؟ آگ آپ کے لیے معافی ہے۔ آپ نے اگر کسی کا حصد رکھا ہوا ہے تو اُسے واپس پینچا وہ ورنہ بخشش ذرامشکل ہوجاتی ہے۔ کسی اور کا مال کسی اور کا حق اور کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو واپس کردو۔ یہ یادر کھنا 'امانتیں لوٹا دو۔ امانت نیس رکھنی۔ باقی پھر آسانی ہے۔ اب کوئی سوال رہ گیا؟ سوال:

\_ اگر نعیب نہیں بدل سکتا تو پھر نہ کوئی عبادت کرے اور نہ حساب کتاب کرے نہ کوئی کوشش کرے \_\_\_

جواب:

جولوگ بچھتے ہیں کر نعیب نہیں بدل آپ ان کی طرف ہے بات کررہے ہیں۔ وہ ایسانہیں سوچے۔ ہیں ٹھیک کہدرہا ہوں۔ اب بھی کہدرہا ہوں۔ اور جن کا نعیب نہیں بدل وہ کوشش کونمیں چھوڑیں گے۔ آپ مفروضہ بنارہ ہیں کہ کوشش چھوڑ دیں گے۔ آپ مفروضہ بنارہ ہیں کوشش چھوڑ دیں گے۔ اور اگر آپ کوشش چھوڑ دیں گے۔ اور اگر آپ کوشش چھوڑ نے والے بن جا تیں تو نعیب پھر بھی محفوظ ہے۔ یہ بات علی طور پر بجھنیں آتی۔ اگریہ بات بجھ لوآ آ دھا مسئلہ کیشش جھوڑنے والے بن جا تیں تو نعیب کا کوئی تعلق نہیں ہوجائے گا۔ اگر یقین ہوجائے کہ کوشش سے نعیب کا کوئی تعلق نہیں ہوا اور آگر آپ کوشش کرد تو پھر بھی نعیب آپ کے ساتھ ہوگا۔ نعیب ضرور آئے گا۔ آپ کوشش نہ کرو تب بھی آئے گا۔ اور اگر آپ کوشش کرد تو پھر بھی نمیں ہو وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں ملے گا۔

سوال:

آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوشش کا مقعد درست ہے تو پھر تو کوشش کرنا ٹھیک ہے ادرا گر کوشش کا منتیٰ غلط ہے تو کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

: 419.

یہ تو ایک بات عمل ہوگئ۔اب آپ وہ آ دی نہ بدل دیں جس سے یہ بات ہوئی ہے۔ یہ ایک آ دی کا ایک شعبے کا ذکر ہے جس کوش نے بات متائی تھی۔اب دوسرا آ دی آ حمیا۔

سوال:

اگرایک آدی کو یہ پند چل گیا کہ کوشش سے نصیب نیس بدل آقو وہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے اوراس کو Faith بھی خبیں ہدل آقو وہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے اوراس کو Faith بھی خبیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے جس نے اس کا نصیب بنایا ہے اور جو رخمن اور دیتے ہے۔ وہ مختل ایمان کے بغیر اگر چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کا چھوڑ تا ہے کار ہے۔ اگر اُسے خدا پر ایمان ہے اور وہ تو کل پر چھوڑ تا ہے تو چھر تو ٹھیک ہے۔ جواب:

نعیب کا تعلق End ہے جہیں ہے بلکہ نعیب کا تعلق اللہ کے بیجے ہوئے ا نعام کے ساتھ ہے۔ نعیب یہ بین ہیں کہ فعیب وہ ہے جواس کا انجام ہے۔ اب آپ اس بات کو ہے کہ فائنل End کیا ہے۔ ہم مسلمان سے یہ بات کررہے ہیں کہ نعیب وہ ہے جواس کا انجام ہے۔ اب آپ اس بات کیا ہوئی؟ جوآپ کو غیراسلائی نہ بناؤ۔ جوآپ کا آخری انجام ہے وہ نعیب ہے۔ 'آپ' ہے مرادآ پ مسلمان ہیں۔ اب بات کیا ہوئی؟ جوآپ کو لائے کا وہ آپ کا نعیب ہے۔ اگر آپ جنت میں جارہے ہیں جیسا کہ آپ ضرور جارہے ہیں تو یہ آپ کا Ultimate ہے۔ اب رائے کا عمل آپ کے لیے Meaningless ہے۔ آپ کو جھنے میں دقت ہوری

ہے: سوال:

وقت اس لے بوری ب کہ ہم قوعمل پر مجور ہیں۔

:ساع

عمل كرو\_ضرور كرو\_

سوال:

جتے دن جتے ہیں عمل تو کرنا ہے۔

جواب:

عمل كرو\_ضروركرد\_وه آپكامشغله ب-

سوال:

بِمْلِ بَعِي تُوايكُمُل بِ- بِم يَحِونه بِكُوكُر فِي رِقَ مِجود إن

جواب:

آپ بے شک کرو۔ ضرور کرو۔ Change? What are you going to آپ کس کو بدل رہے ہو؟ آپ کی کو بدل رہے ہو؟ آپ کی کاعمل کررہے ہو۔ اچھے انجام کے لیے یہ کرتے جادہے ہو کرتے جاؤ۔ وہ جوآپ کی Destiny ہے وہ فائش ہے۔

سوال:

اس کے دوران جورہاہے وہ چر ....

جواب

بات کو مجھو \_ یہ کہنا کہ کیا یہ Destiny کے مطابق مورہا ہے یا اس کے خلاف مورہا ہے جو اس کا Net مطابق مورہا ہے اس کا Result

سوال:

اگر بیددوران میں ہوجائے تو۔

جواب:

دوران ہی ہوجائے کیا فرق پڑتا ہے اس ہے۔ اپنے حالات کو تراش خراش کرکے جہاں آپ انجام تک پہنچادیں گے وہی آپ کی Postiny ہے۔ اس میں کہنچادیں گے وہی آپ کی پہنچا وہیں ہے۔ اب اس میں گھراہٹ کیا ہے۔ آپ اپ کو بہت Change کراؤ بہت کوشش کرلو لیکن آپ نے اس نصیب میں کہنچنا ہے۔ آپ اپ نے آپ کو بہت کوشش کرلو لیکن آپ نے اس نصیب میں کہنچنا ہے۔ ایک آدی اگر کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کردینا ہے تواس کو دنیا کی بادشانی مل عتی ہے۔ وہ ترک کرنے کے بادجود دہاں تک جائے گا۔ فرعون نے کوشش کی ایک دن میں بہت سے نیچ مارتا رہا لیکن وہ بچہ جو نصیب کا بچہ کہلاتا تھا وہ سیدھا اس کے گھر میں تی تا ہوا آگیا ہوا کے دوش پر بیانی کے اوپر۔

سوال:

بدكيا ب كركسي كون من خوش نصيبي لكودينا اوركسي كون من بنصيبي لكودينا

جواب:

یے تواور آسان سوال ہے۔ یہ اللہ تعالی ہے آپ کے براوراست مراسم کی بات ہے اس میں ہم Involved نہیں ہیں۔ طاراس ہے تعلق کوئی نہیں ہے۔

وال:

یں نے اورسوال کیا تھا۔

جواب:

بے تک کریں۔

سوال:

وہ رب جو احسن الخالقين ئے وہ رب جولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم كرتائے وہ انبان كو برصورت كول پيراكرتا ہے۔

جواب:

وہ رخمٰن اور رجیم رب جو ب وہ عقور الرجیم جو ہے اس کی اور بھی صفات ہیں آپ ذرا اس پنور کریں۔ صفات ہیں کی ور خی بات کی مفات میں ایک لفظ ''منتقم'' بھی ہے عزت دینے والا بھی ہیں۔ بلکہ اس کی صفات میں ایک لفظ ''منتقم'' بھی ہے عزت دینے والا بھی ہی ہوں ہے مذل عظیم بھی وہ ہے۔ اُس اللہ کو اس ذہن سے ماہنا جو ذہن این آپ کو بھی نہیں ماپ سکا میں انصاف سے بعید ہے۔

سوال:

بے شک بیزیادہ بعید ہوسکتا ہے لیکن یہال سوال پیدا ہواہے تھیب کا۔اس صورت میں دل میں بیسوال آتا ہے کہ جو کم تھیب انسان ہے ....

جواب:

اس کوس نے کم نصیب کہاہے۔

ال:

اس دنیا میں رہے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جن کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔

جواب:

پہلے آپ نعیب کو بھے لیں۔ آپ نعیب کو بھونیں رہے۔ اگر ایک انسان ونیا میں بادشاہ ہے باافتیار ہے بڑا صاحب اقتدار ہے اور وہ فرعون ہے تو ہمارے خیال میں وہ بدنھیب ہے نصیب کا تعلق آخرت کی فلاح ہے ۔ اب بتاؤ کہ کون سا رنگ ہے جواس کی فلاح میں رکاوٹ بن رہاہے۔ کالا رنگ جہیں ہے۔ کون می غربی ہے جو آخرت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہوئے ہیں۔ فلاح کے لیے کہیں بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ہے رکاوٹ بنیں ہے۔ یہ جو آخرت کی اداہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو آخرت کی رکاوٹ میں اوراس کا تعلق اصل رکاوٹ نہیں ہے کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو آپ بھی رہ بی یہاں گی ونیا کی رکاوٹیس ہیں اوراس کا تعلق اصل بات سے نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے اپنے پہناوے ہیں یہ کہ کہاں بیٹھواور کیا کھاؤ' کیا کرواور کیا نہ کرو۔ جس طرح آپ سفر ہواور آپ گاڑی خرید تے جاؤ سک اللہ سفر آپ کہا ہوا ہے کہ اللہ نے اللہ نے اللہ نہیں اس کا نتاہ کو برابر پیدا کرووں گا۔ وہ تو آسان کو بنانے والا ہے نہیں کہا ہے کہ میں تھی اس کا نتاہ کو برابر پیدا کرووں گا۔ وہ تو آسان کو بنانے والا ہے نہیں کہا ہے کہ میں تو اللہ ہوں۔ جہاں اتنا بڑا مورج پیدا کیا وہاں آپ شربری پیدا کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں تو کہا ہا کہا ہوں۔ جہاں اتنا بڑا مورج پیدا کیا وہاں آپ شربری پیدا کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں تو کہا جا وہ نسان اور یہا تھی ور یا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ' بین اور یہا تھی ور یا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ' بین اور در یہا تھی ور یا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ' بین اور در یہا تھی ور یا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ' بین اور در یہا تھی ور یا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ' بین اور در یہا تھی ور یا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ' بین اور در یہا تھی ہو اور کہ بین کے جواری پست ہے بھوار ہے۔ اس اندازہ لگاؤ'

آپ کو برابری کا تو کہائی نہیں ہے۔

سوال:

دراصل جم لوگ دنیاوی کامیانی اور ناکای کوخوش نصیبی اور بذهبی سیحت بین-

: باج

دنیاوی کامیابی کے لحاظ سے خوش نصیبی اور برنصیبی تو آپ کا شعبہ ہے۔اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔اگر ایک آدی دنیاوی طور پرخوش نصیب ہے اور انجام میں بدنصیب ہے تواس سے میرا کیا تعلق ہے۔بیتو آپ کے اپنے حاصل ہیں۔ سوال:

جن حالات میں انسان پیدا ہوتے ہیں 'بعض اوقات پورے پورے طبقات پیدا ہوتے ہیں 'بعض پورے کے پورے حکے پیدا ہوتے ہیں انسان پیدا ہوتے ہیں ایسان کی عاقب بھی اچھی نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جوشکل سے لے کے عقل سے لے کے افتدار سے لے کے عروی سے لے کے عاقب بھی اچھی لے جاتے ہیں۔ ایک فض کو درد انگیز کیفیت میں کیوں پیدا کیاجاتا ہے اور دوسرے فض کو کیوں ایک خوب صورت ماحول میں پیدا کیاجاتا ہے اور دوسرے فض کو کیوں ایک خوب صورت ماحول میں پیدا کیاجاتا ہے اور دوسرے فض کو کیوں ایک خوب صورت ماحول میں پیدا کیاجاتا ہے ؟

جواب:

یہ کوئی درد انگیز کیفیت نیس ہے۔ یہ کیفیت صرف اس وقت درد انگیز محسوں ہوتی ہے جب آپ Destiny کوئی مفروضہ بنالیں اوراس مفروضے کو کسی مفروضہ کوشش ہے آپ آگے چھے کرنا چا ہیں۔ اُس نے آپ کوایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے اورا یک خاص مدت کے بعد آپ کے کام کے بیوں نظ اُس نے واپس بلالینا ہے کام کے دوران واپس بلا لینا ہے۔ پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے بیجا کیوں ہے پھر پوچھو کہ اس وقت واپس کیوں بلاتا ہے۔ اس Ends واپس کیوں آغاز پابند ہے جہاں انجام پابند ہے وہاں تم کتی آزادی حاصل کر سکتے ہو۔ جو بیدو Ends تا بوشی والا ہے اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ جب تک تھیج والے کا پت نہ چلے تو بھیجی ہوئی شے اپنا کیا حماب کر دہی ہے۔ یہ نیس رکھنے والا ہے اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ جب تک تھیج والے کا پت نہ چلے تو بھیجی ہوئی شے اپنا کیا حماب کر دہی ہے۔ یہ نیس ہونے دو نصیب کیا ہے ۔ ایک خاص وقت پر چلے جانا ہے۔ اور درمیان میں جو تمہاری کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پر بجا ہیں۔ انہیں ہونے دو نصیب کیا ہے؟ یہی نصیب ہے جس کا اچھا نصیب ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں عزت دیا ہوں و تعز من تشاء و تذل من تشاء کویا کہ عزت حاصل کرنے کی تنہاری جو کوششیں ہیں وہ بھی اس نے دی ہوئی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ تہیں کوشش ہے وقت سے بار موجئی ہوسکتا ہے کہ تھی کو ت سل جائے۔

سوال:

بياس ونياكى بات ہے؟

جواب:

میں دنیائی کی بات کرد ہاہوں ونیا سے باہر کی بات نہیں کردہا۔ اس دنیا میں کوشش کے بغیرعزت ل سکتی ہے۔ اور جوکوشش سے عزت ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب بیہ جو ذکت والی بات ہے بیہ بحضے والی بات ہے کہ ایسے کور شرف ہوتا ہے۔ یہ بھی سوال ہے۔ اللہ اگر اسلام کو چاہتا کیوں ہوتا ہے۔ یہ بھی سوال ہے۔ اللہ اگر اسلام کو چاہتا ہوتا تھا کے کافروں کو کملان کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی سوال ہے۔ اللہ اگر اسلام کو چاہتا ہوتا تھا کہ میں سال ہے گر اللہ تعالیٰ سے آئ تک کی نے نہیں کو چھا۔ شیطان نے بو چھا تھا کہ میں نے تو آ دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تو البیس ہے تو اصلاح کو ایسے اس کو تا تھی ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچو نیت انہی

ر کھواور کوشش کرتے جاؤ۔ آپ کا نعیب Destiny ممل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فی کتاب مکنون وہاں لکھا ہوائے تارہے۔ اُسے معلوم ہے۔ کیا اس میں کوئی دفت ہے؟ آپ نعیب کو مان لواور کوشش آپ کرتے جاؤ، میں یہ کہ رہا ہوں کہ اصرار نہ کرنا ، حکرار نہ کرنا۔

سوال:

اگرنصیب نے بدلنا بی نہیں ہے تو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب:

بدلنے کے بارے میں دوبارہ میں بتارہا ہول کہ اگر نصیب بدل گیا تو پھر دونصیب ہول گے تبدیلی سے پہلے اور تبدیلی کے بعد۔

سوال:

تبدیلی سے پہلے وہ نصیب تھا جوہم سجھتے تھے کہ بدلنا چاہے۔

جواب:

اب فرق واضح ہوا، جس کو ہم نصیب بچھتے ہیں وہ نصیب نہیں ہے۔ یہی تو میں بار بار کہدر ہاہوں کہ جے ہم بچھ رہے ہیں وہ نصیب نہیں ہے بلکہ جواللدوے رہاہے وہ نصیب ہے وہ Final ہوتا ہے۔

سوال:

كياأس مين كوشش اوردعا شال بين؟

جواب:

وہ اگر نہ ہول پھر بھی فائنل ہے۔ آپ کے ساتھ دعا ہے اور آپ کے ساتھ کوشش ہے اوردوسرے آ دی وہاں بغیرکوشش کے پہنچ جائیں گے۔

سوال:

پدنیں کس کی وعا سے پنچیں گے؟ وہ آپ کی وعا سے پنجیں گے۔

اواب:

آپ بچوں والی بات کرتے ہیں۔ بہر حال وہ پہنچ گئے۔ اگر آپ کو دعا بھی ال جائے تو بھی اللہ کے فضل ہے پہنچیں گے۔ یہاں جھڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہیں نے کوشش سے حاصل کیا ہے۔ کوشش دینے کا جذبہ بھی اللہ کا ہے۔ مسافر کا سفر عطائے منزل ہے۔ کیا کہا؟ جو مسافر کا سفر ہے اور سفر کی کوششیں ہیں ہیں ساری منزل کی عطا ہیں۔ منزل نوو ہی جذبہ سفر عطائے منزل ہے۔ کیا کہا؟ جو مسافر کا سفر ہے اور جب پوچھا کہ جو سفر کیا تھا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ ہم نے عطا کیا تھا۔ کہی آپ منزل پر پہنچ جاؤ اور اگر منزل بوچھا کہ جو سفر کیا تھا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ ہم نے یہاں عطا کیا تھا۔ کہی آپ منزل پر پہنچ جاؤ اور اگر منزل بولے والی ہوتو آپ اُس سے پوچھو کہ ہیں نے یہاں تک بڑی مختل تھی بڑی ہی مشکل ہے ہم پہنچ۔ وہ کہا گا کہ تک بڑی مختل تھی بڑی ہے تھی وہاں ایک دریا ہے دہاں ہے ہم نے تہیں داستہ بنادیا تھا۔ تم کہو گے تی ہاں۔ وہ کہا گا کہ ہم خود بی ساتھ تھے۔ کہتا ہے کہ ہم وہاں ایک دریا ہے گزرے وہ آگ کا دریا تھا ہم آپ کی یا دہی چات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں ہیں ہم قود کی ساتھ ہوا وہ ہم خود بی تھے۔ گزرے وہ آگ کا دریا تھا ہم آپ کی یا دہی چات ہی رواں دواں دواں منزل خود بھا وہ بی ہی منزل وہ ہے جس میں منزل خود بی مسافر کی ہم خود بھی ہے۔ یہ منزل وہ ہے جس میں منزل خود بی مسافر کی ہم خود ہی ہے۔ یہ منزل وہ ہے جہاں پیں ہم تیرے ساتھ بی رواں دواں منزل خود ہم منزل خود ہم منزل دہ ہوتی ہے۔ یہ منزل دہ ہے جہاں پی

گئیدتو آسان ی بات ہے اس میں کی کا کیا دخل ہے۔ کہتاہے کہ اب جھے سروس چاہے۔ تو وہ قانون کے مطابق کراو۔ اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہے ہواور پھر نوکری ال جاتی ہے۔ کہتاہے کہ میں نے MBA کیاہے تب جاکے جھے سروس ملی ہے۔ آپ یہ کرتے رہو۔ نہ یہ منزل ہے اور نہ وہ کوشش ہے۔ ہم جس منزل کی بات کررہے ہیں اس میں کوئی کوشش ہیں ہوتی۔ س کوشش ہے تا کہ اور چاہنے والا دل بنابنایا طا۔ اور چاہنے والا دل بنابنایا طا۔ اور پھر سارے کا سارارا استہ بنابنایا طا۔ مجت نامہ بنابنایا طا

کیا لحے گا سرائے منزل دل ہم سفر ہوگئ ہو جب منزل

اس ليے سراغ نبيں ملتا۔ پھرنصيب كياہے؟ كيا كوشش اوركيا نہكوشش كيا نصيب اوركيا نہ نصيب آب اس سے بھي نكل جاؤ وہ جوآ ب بات كرر ب بيں وہ اپني جگه ير ب كه في اليسى كى ب ايم اليسى كب كى ب في انتج وى كيا موتى ب اور ڈاکٹریٹ کیا ہوتی ہے۔ چھوڑ دواس کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نوکریاں قائم رکھے۔ بہتو قانون بے چلنا جائے گا۔اس میں منیں کیا وخل دول \_ میں میر کہتا ہوں کدول کو دلبری کے ساتھ جونسبت ہے وہ نصیب ہے۔اس میں کوشش کا کوئی وخل نہیں \_ ول کو دلبر ے جونبت ہے اس میں کوشش کا کوئی وظل نہیں ہے۔اب اس میں میں کیا کروں۔اس کے لیے دعا ہے۔بوی کوشش کرو تب بھی کوشش سے آج تک کوئی محبوب نہیں بنا کسی نے بردی کوشش کی کہ کوئی محبوب بن جائے مگر أسے وہ کہتا ہے کہ وہ چا ہے والا دوسرے کا محبوب سے گا۔اب يہال يركوشش كياكرے گى۔اس لينقتى محبوب نقلى محب اورنقلى محبيس مول كى تو روز جھڑے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے آ یہ کی تابی کا کہ محبت نقلی ، محبوب نقلی ، محب نقلی ، جا بہت نقلی ، جھگڑا نقلی ، فسادات ہی فادات ہیں۔ ہر چیز عذاب ہے اور ہر چیز اپنے مقصد سے باہر ہوگئ ہے۔ وفا بھی نقلی ہوگئ ہے۔ نتیجہ سے جوآب کے سانے بے کہ کوئی کی کا ساتھی ٹیس ہے کوئی کی کے ساتھ ٹیس ہے۔ پھر نصیب کیا ہے؟ ازل کیا ہوتا ہے؟ جوال کے رے نہ چاہوت بھی ال کررے آپ Negative کوشش کرواوررزلٹ Positive ملے میں اس کو نصیب کہدریا ہوں۔اورابیا ہے! اورابیا ہوتا ہے! اورابیا ہوگا! اورابیا ہوکے رہتا ہے! کوشش چاہے خلاف ہو گر تقدیر پھرسامنے ہے وہ نفیب ہے۔ ایک جگہ بم گررہے تھے۔ ایک آوی بھاگ کے بشاور چلا گیا۔ اتفاق سے وہاں بم گر گیا۔ نصیب تمہارا استقبال كرتا ب\_ نصيب عى جهيں رواند كرتا ب اور نصيب عى آ كے سے تمبارا استقبال كرتا ہے۔ اس يدغور كروكداس سفر ير رواند كرنے والا اى تھا جوآ كے منزل يراستقبال كرنے والا ہے۔ يہ بالكل سيح بات ہے۔ آپ ذرا مشاہدہ كرے ديكھوتو آپ كو معلوم ہوجائے گا۔ آپ کو بھی ایبا انسان مل جائے جس کی وجہ ہے آپ نے سفر کیا ہواور جو باعث سفر ہواور جو ہم راوسفر ہواورا گرمزل پر بھی وہ Available ہواور آپ کی کیفیت وہ بیان کرے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ ایبا ہوجائے گا۔ تو نصيب كيا ب؟ كوششول سي آزاد ب\_نصيب كيا بي جوتم پيدائش سے لے كے آئے ہو۔ وہ بيجان لے كا اور كم كا كريدوه ب - كي كاكدا جها آب آك عم آب كا انظار كرد بع تق وه كي انظار كرد با تها؟ أب يند بوتا ب وه کے گا کہ آب بڑی در لگا کے آئے مولانا روم جب ملاقات کے بعد شمس تمریز سے جاکے ملے تو کہتے ہیں کہ آج میں نے آپ کو تین سال کے بعد یایا ہے' آپ کہاں چھپ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھے تین سال کے بعد یایا گر میں نے تہمیں بارہ سال کی تلاش کے بعد پایا ہے۔ لینی کہ پیر جو ہے مرید کی تلاش میں تھا' مرید اپنے پیر کی تلاش میں تھا' دونوں وونوں کی تلاش میں تھے۔ اب تھیب اور صاحب نھیب کیا ہے؟ دونوں وونوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لینا یم نصیب کی تلاش میں ہواور نصیب تمہارا شکاری ہے وہ آ کے رہتا ہے۔تم اس کو ڈھونڈ رہے ہواور وہ خود ڈھونڈ کے آجاتا ہے۔ میراخیال ہے کہ اس کوخود ہی آنے دو۔

سوال:

21.52

جواب:

آنے دیاجائے۔آپ اس کی عطا پراعتاد کرو۔بس میہ بات یاد رکھنا اس کی عطا پر اعتاد کرنا ' دینے والا دےگا۔ بعض اوقات تو کیا وہ اکثر اوقات دےگا۔وہ عطا کرنے والاسوال کرنے والے کےسوال سے بھی بے نیاز ہے۔ تیری عطا کی خوبیاں میری طلب میں بھی نہیں

اس کی عطائمباری طلب ہے بھی آ زاد ہے' تم مانگویا نہ مانگو' دینے والا دے کے رہے گا۔ بات مشکل تو نہیں ہے؟ اس لیے سوال کرکے بات خراب نہ کرلینا کہ اُس نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ وہ ساری بات پہلے لکھ چکا ہے۔ وہ عطا کرتا رہتا ہے \_\_\_ اب سوال Clear ہوگیا۔اور کوئی بات \_\_\_ پولو\_\_\_ سوال:

لگتا ہے کہ یہ سب ایک پیک ش ہے جو Unfold ہوتا رہتا ہے۔

جواب:

یہ وال پوچورہ ہیں یا بات بتارہ ہیں۔ اور کوئی سوال \_\_\_ پرویز صاحب بولیں \_\_\_ خبیں تو وعا کریں۔

کیا دعا کریں؟ \_\_\_ یہ بات وعا کرنے والی ہے کہ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمارا نصیب اچھا بنایا ہے ، ہمیں زندگی میں ہمارے نصیب کے ساتھ آشنائی فرمادے۔ ہمیں نصیب آشنا کردے تا کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کوششیں ہم کونصیب کے رُخ ہے برعکس تو نہیں لے کے جارہی ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں ہمارے نصیب ہے آشنا فرمادے۔ ہمیں اس ہے آگا ہ فرما کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ تُو جانے اور تیری کا نتات جانے ، ہم اس پر راضی ہیں۔ ہماری طرف سے جو گلہ ہے وہ ہم بات بھے کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ تُو جانے اور تیری کا نتات جائے ، ہم اس پر راضی ہی ہی ہیں۔ ہمارا نصیب کیا ہے۔ تُو جانے ہیں اس ہے گتا تی ہمارا نصیب ہیں۔ ہماری طرف سے جو گلہ ہے وہ ہم بات بھے کے لیے تھوڑی می بے باکی کر جاتے ہیں اس ہے گتا تی ہمارا نمی کہ ہمیں اپنی کا نتات پر راضی رہنے والے ہیں۔ یا کہ لیے ہمیں اپنی کا نتات پر راضی رہنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی کا نتات کے رموز پر ہر حال ہیں راضی رہنے والے ہیں۔ یا دائی ہمیں اپنی کا نتات کے دوالے ہمیں دہنے والے ہیں۔ یا دوالی پر رحم فرما ، ملک والوں پر رحم فرما ، ملک وزیر کوئی میں شامل کر ۔ یا رب العالمین رحم فرما ، ملک والوں پر کوئی کوئی ہو تھوں کوئی ہو تھوں کوئی وفتی میں میں میں شامل کر کے کی توفیق میں میں میں میں شامل کروئی ہو کہ میں کوئی ہو کہ میں والوں کروئی ہو کہ میں کروئی ہو کروئی ہو

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه واصحابه اجمعين. آمين. برحمتك يا ارحم الرحمين.

> ڈاکٹر مخد دم محمد حسین ترتیب: صاحبز ادد کاشف محود

and the second of the second o and the second s many and a control of the control of